

مزید کتب پڑھنے کے گئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

שעשיייניט איניט א



جمله حقق تحق بنجاب کریکولم ایند نیکسٹ بک بورد محفوظ ہیں۔ منظور کردہ: پنجاب کری کولم اتھارٹی، وحدت کالونی، لاہور۔ پرطابق مراسله نمبر PCA/13/576 مورنہ 11-10-2013 اس کتاب کا گوئی حصر نقل یا ترجمہ نہیں کیا جاسکیا اور نہ بی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ گائیڈ بکس، خلاصہ جات، ٹوٹس یا امدادی کتب کی تیاری ہیں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

صدرشعبهأردو(ر) جامعه ونجاب

سينيئر مام ضمون أردو(ر)

سينير مامرضمون أردو(ر)

أردوبازان لاعور

مؤلفين: پروفيسرۋاكٹررفيع الدين باشي

والترعيدالله شاهباشي

ت واكثر عبد الله شاه بأنى

كميوزيك: مقصود كرافكس

اراكين ريويوميني:

ا پر دفیسر واکثرار شدمحود ناشاد

٢- واكثر احسان الحق

سو- پروفيسرطارق عبيب

الم- يروفيسرغلام حسين ساجد

۵- يروفيسر محرظفر الحق چشتى

١- يروفيسر تابنده جيس

عدعيد المعودعا يدالله

٨- مرقرازا حدفتيات

٩- واكر في تيل مرور

شعبه أرده، علامه اقبال او پن یو نیورشی ، اسلام آیاد چیئر مین شعبه أرده ، قرطبه یو نیورشی آف سائنس اینڈ انفار پیشن نیکنالو جی ، پیثا در شعبه أرده ، مرگودها یو نیورشی ، مرگودها سابق صدر شعبه أرده ، گوزنمنث دیال شکه کالی ، لا بهور عمد رشعبه أرده ، گوزنمنث دیال شکه کالی ، لا بهور شعبه أرده ، گوزنمنث کالی برائے خواتمین ، بھا گنا تو الد شلع مرگودها گوزنمنث پائلٹ سیکنڈری سکول ، دهدت کالونی ، لا بور ما بر ضمون أرده ، پنجاب کر یکولم اینڈ شیکسٹ یک پورڈ ، لا بهور دیسک آفیس ، پنجاب کر یکولم اینڈ شیکسٹ بک پورڈ ، لا بهور

## پرنٹر. الحجاز پرنٹرز لاہور

## ناشر عسلمي كتاب يسب سنريد ، أردو بازار ، لا ور ـ العور ـ المعرب المروب ازار ، لا ور ـ العور ـ المعرب المعرب

| Ì | قيت   | تعداداشاعت     | طباعت | ایڈیش | تاریخ اشاعت |
|---|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|   | 76.00 | 5,000 <b>0</b> | اڌل   | اوّل  | ار £2016 م  |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

# نِيرُونَ الله كام عجوية امريان نهاعت دم والا ب



| مغنبر | 98            | عنوان                                                                                                           | تبرخار |
|-------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| *     | حفيظ جالندهري | 2                                                                                                               | 1      |
| ٨     | احانداش       | نعت على المسلمة | ۲      |

### حدثة

| صفحنبر | معتف                | عنوان                   | نبرغار |
|--------|---------------------|-------------------------|--------|
| ir     | شابداحدداوى         | مرزامجرسعيد             | ٣      |
| 77     | واكثرغلام مصطفى خان | نظرية بإكستان           | ۳      |
| rq     | اشرف صبوحي          | پرستان کی شنرادی        | ۵      |
| 77     | ۋاكىژوجىدقرىشى      | ار دوا دب میں عیدالفطر  | 4      |
| r'A    | سجاد حيدر يلدرم     | جھے میرے دوستول ہے بچاؤ | 4      |
| 4.     | بايره مرور          | مُلَمّع                 | Λ.     |
| 4.     | شفع عقيل            | پُغل خور                | 9      |
| ۸٠.    | مولوي عبدالحق       | نام د يوماني            | [+     |
| ۸۸     | قدرت الله شهاب      | على بخش                 | 11 -   |
| 90     | عيم يرسعيد          | الطنبول                 | 11"    |
| 1+1*   | مرزاامداللتالعالب   | خطوط غالب               | 11-    |
| 1.9    | رشيدا مرصد لتي      | خطوط رشيد احمد مديقي    | 10     |
| 110    |                     | الله بانده كمركول ورتاب | -10    |

### حتدهم

| مغير  | 92                     | عنوان                   | نبرشار     |
|-------|------------------------|-------------------------|------------|
| Zire  | نامریثر                | بهادر نیچ (گیت)         | in.        |
| 110   | ميرانيل                | میدان کربایش گری کی شدت | 12         |
| irr   | علامه محمدا قبال       | فاطمه بنبي عبدالله      | IA         |
| , ILA | جو تراخی آبادی         | کیان                    | 19         |
| 1171  | جيل الدين عاتى         | جيو بي استان            | <b>*</b> * |
| IMA   | ولاورفگار              | اونٹ کی شادی            | *1         |
| 10+   | <i>א</i> לו אינ פות סג | مال گودام روژ           | rr         |

### صة غزل

| مغغر | 96             | عنوان                                     | نبرثار |
|------|----------------|-------------------------------------------|--------|
| Pal  | حرت موباني     | مُصبيت بھي راحت فزابوگي ب                 | rm     |
| (4+  | جگر ترادآبادی  | آدی آدی سے مِلا ہے                        | rr     |
| rai  | فراق گورکھپوری | سريش سودا بھي نہيں ، دل بيس تمنا بھي نہيں | ro     |
| 149  | آداجعفری       | يرفر لو حاصل ب، رُ ب بين كه بعط بين       | ra.    |
| 124  |                | فربنگ                                     | 14     |

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج می وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



محد حفظ نام اور حفیظ تخلص تھا۔ جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعروشاعری کا فطری ذوق رکھتے تھے، چنال چہ بچپین ہی میں شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گراتی کی شاگردی اختیار کی۔ مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ مشاعروں نے اٹھیں شہرت دی۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے۔ 1902ء میں پاکستان چلے آئے۔ ۱۹۸۲ء میں لا ہور میں فوت ہوئے۔ ان کامزار اقبال پارک میں، مینار پاکستان کے قریب واقع ہے۔

زبان کی صفائی اور سادگی ، سوز وگداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پاکستان کا قومی تر اندان کی ایک باعثِ فخر تخلیق ہے۔ انھوں نے دیگر بہت می قومی نظمیس بھی لکھی ہیں۔ حفیظ جالندھری ایک قادرالکلام شاعر نتھ۔ انھوں نے مختلف اصناف پخن (مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ) میں طبع آزمائی کی۔

شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابلِ قدرتخلیل ہے۔ بیاردو کی قومی بلی اوررزمیہ شاعری میں عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانف بیون تلخابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامه۔



اُی نے ایک رُف آن سے پیدا کر دیا عالم نظام آسانی ہے اُس کی حکرانی سے زمیں پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اُس کی قدرت کے بیہ سرد و گرم، خشک و تر، اُجالا اور تارکی وہی ہے کا کتات اور اس کی مخلوقات کا خالق وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا

بَحْر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محد مصطفیٰ کے نام پر فیدا کیا جس نے

(انتخاب نعت جِلد پنجم مؤلف: عبدالغفورقر)

درې د يل سوالات ي مخضر جواب تحرير ييميد:

(الف) الله تعالى نے يكائنات كون سالك لفظ كدكر بنائى ب؟

(ب) الله تعالى نے انسان كوكن نعتوں نے وازائے؟ چندا كي تحريكيے-

(ج) أجالاند جراء وخلك وتركس كمظامرين؟

(١) حديث فالق كى كن مخلوقات كاذكركيا كياب؟

(٠) إل اللم "حر" كا فلاصداية الفاظ من للهيس



|                         |      | ەمەرى مىلىكرىن:                                               | رالفاظ_    | ورج ذير | -  |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|----|
|                         |      | مظاهر، بشر                                                    | أساني:     | مخلوقات |    |
|                         |      | ہے آی کی عمراتی ہے                                            |            |         |    |
|                         |      | لوه آرایاس کی قدرت کے                                         | -          |         |    |
|                         |      | کا نکات اور اس کیکا خالق                                      |            |         |    |
|                         |      | کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے                               |            |         |    |
|                         |      | روشی میں درست جواب پرنشان ( /                                 |            | 14.0    | _1 |
|                         |      | کس شاعری تخلیق ہے؟<br>مساعری تخلیق ہے؟                        |            |         |    |
| جيل الدين عآتي          | (ii) | احسان دانش<br>احسان دانش                                      | - 1        |         |    |
| جَنَّ جَيْ آبادي        |      | حفيظ جالندهري                                                 |            |         |    |
| يون تا يادي             | (iv) | 4                                                             |            | 7.5     |    |
|                         |      | الوجود الله تعالیٰ کے:                                        |            | (پ)     |    |
| عائم الميجد             | (ii) | ا د کامات کا نتیجہ                                            |            |         |    |
| إن سب كا                | (iv) | رف ن كانتجب                                                   | (iii)      |         |    |
|                         | اجر  | نی اور بهار جاودانی میں کون ی بات مشتر که                     | نظام آسا   | (2)     |    |
| رديف ايك ب              | (ii) | خالق ایک ہے                                                   | (i)        |         |    |
| ایک بی ظام کے عناصر ہیں | (iv) | دونول كائنات كاحقه بين                                        | (iii)      |         |    |
|                         |      | متعالی نے کس چیز ہے مجردیا ہے؟                                | بيعالم الأ | (1)     |    |
| مخلوقات ہے              | (ii) | رنگ داد ہے                                                    | (i)        |         |    |
| انسب                    | (iv) | جمادات ونباتات سے                                             |            |         |    |
| 13. 70. 60.             | 197  | ي تعالى كى شان كهان نظر آتى ہے؟                               |            | (6)     |    |
| خنگ وتر میں             | (ii) | سردوگرم پیل                                                   |            |         |    |
| انسبيس                  |      | أجالے اور تاریکی میں                                          |            |         |    |
|                         |      | ، ہاتے ہورہ ویں میں<br>نے انسان کوفطرت اسلام پر پیدا کر کے کو |            | (3)     |    |
|                         |      |                                                               |            | (5)     |    |
| بيرسب بكحدديا           |      | رزق وصحت دی                                                   |            |         |    |
| عقل وشعور کی دولت دی    | (iv) | اسم محمصلى الله عليه وآلبه وسلم كاشيداكيا                     | (iii)      |         |    |
|                         |      |                                                               |            |         |    |

كالم (الف) كالفاظ كالم (ب) علائي:

| کالح(ب)          | كالم(الف)       |
|------------------|-----------------|
| فطرت اسلام       | ایک حرف گن      |
| عالم كاييدا وونا | بهار جاودانی    |
| اغبانى =         | بشر كابيدا بونا |
| وسترخوان نعت     | = 56            |
| خالق             | بچائے           |

درج ذيل الفاظ كم مضاد كهي:

| متضاد       | القاظ                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
|             | ش                                       |
|             | 2/                                      |
| Chipore Car | 7                                       |
| 12 -        | ال کی                                   |
|             | خالق                                    |
|             | الله الله الله الله الله الله الله الله |

ورج وط الفاظ عن كعي:

حرف كن، صدائ ماؤ بوء كشاكش، بهارجادداني، جلوه آرا، جمادات، بَشْر

محد عمطابق الفاظ كور تيب دے كرمصر عينا كين:

(الف) قدرت،اس کی، جلوه آرا،زیس پر، بین، مظاہر، کے

(ب) كا، خالق، ناتات وجمادات، حيوانات، اور

(ج) ہے، نظام آ سانی، حکرانی، ای کی، ہے



(و) جس نے، بشرکو، پیدا کیا، فطرت اسلام پر

(و) باپدادون، كاء تماراءون ما لك، اور عمار

٨ حركا خلاصدائي الفاظيل كهي-

ا جر کے برشعر میں ہم آواز الفاظ موجود ہیں ،ان کی نشان دہی تیجیے۔

١٠ درج ذيل الفاظ پراعراب لگائي:

حرف كن، جمادات، نباتات، بشر، نعمت

اا ۔ حمرے تیسرے اور چوتے شعر کی تشری سیجیے۔

تظم:

لظم کے لغوی معنی تظیم اور ترتیب کے ہیں۔ عام مغہوم کے مطابق تو ہر کلام منظوم ، نظم ہے لیکن اصطلاح تخن میں نظم ایک مسلسل اور مر بوط جست ہے، جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ شاعراس مرکزی خیال کو ذہن میں رکھ کر واضلی اور خار بی تاقرات قلم بند کرتا ہے۔ نظم کے لیے ہیئت اور موضوع کی کوئی پابندی نہیں۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے اور اس میں قوافی کا ایک معنین نظام ہوتا ہے۔ اُردو شاعری کو محمد حسین آزاد، مولانا حاتی، علامہ محمد اقبال ، جوش کھی آبادی، حقیظ جالندھری، ظفر علی خان ، احسان دائش اور فیض احمد فیق نے نظم کی دولت سے مالا بال کیا ہے۔

#### غرن:

غزل عربی لفظ ہے کین اس صحب خن کوار انیوں نے رائج کیا۔ غزل کے لفوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے ہارے میں یا تیں کرتا ، کے ہیں۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر در دناک چیخ مارتا ہے تو اُسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگر چغزل بھی لفلم ہی ہوتی ہے لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قد بھرتتم ہے جس میں حسن وحشق کی مختلف کیفیات کا ذکر در دوسوز سے کیا جاتا ہے۔ بیشاعر کی واقعی کے خوار ہوتی ہے۔ اب غزل کے موضوعات میں اتنی وسعت آپھی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے بیانسانی زندگ کے جملہ پہلوؤں کا احاط کرتی ہے۔

غزل کا ہر شعرایک اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحریس ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں مصریح ہم ردیف وہم قافیہ جب کے دیگر اشعار کا ہر دوسرامصر عہم قافیہ وہم ردیف ہوتا ہے۔ میرتقی میر، اسداللہ خال غالب، دائے دہلوی اور فیض احرفیض کے علاوہ بھی بہت سے نمایاں غزل گوشعرا ہیں۔

نظم اورغزل مين فرق:

غزل بنیادی طور پر تونظم ہی ہے البت معروف معنوں میں نظم کے اشعار مرکزی خیال کے مطابق ایک ترتیب میں ہوتے ہیں جو ت ہیں جب کہ غزل کا ہرشعرا لگ اکائی ہوتا ہے۔غزل کے ہرشعر کا الگ مفہوم ہوسکتا ہے۔ جوسوز دگداز غزل کالاز مہ ہے وہ فظم کا نہیں ہے اور جوشکو وِلفظی نظم میں ممکن ہے ، وہ غزل میں تہیں۔

ا اسرگرمیاں

- ا طلبه بارى بارى يجمر تحت اللفظ يرهيس -
  - الله يهرزنم عراميل
- سا۔ اس حمیس اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی تنی ہیں ، انھیں جملوں میں ایک جارٹ پرخوش خط لکھیں اور اسے جماعت کے کمرے میں آویز ال کریں۔
  - سے کسی اور معروف شاعر کی حمد تلاش کر کے کا بی میں کھیں۔

### اساتذہ کرام کے لیے

- ا۔ طلبہ کوحمہ بیشاعری کی روای<mark>ت ہے آگاہ کرنا اور بتانا کہ اردوز بان کی ابتدا ہے</mark> حصر بیشاعری کی بھی ابتدا ہوگئے تھی۔
  - ا طلب کوجر، نعت اور منقبت کافرق بتایا جائے۔
- س- شاعر في شعرول مين قرآنى آيات كا ذكر كيا ب- كا نتات كى بيدا كرنى الله وجود من الكيرة بت كاحواله موجود
  - ب-آب ميآيات طلبكوساكي-
- سے حمد کورٹم سے پڑھوانے کا اہتمام کیا جائے تا کہ بچوں میں عقیدت واحر ام کے علاوہ ذوق جمالیات بھی پیدا ہو۔

\*\*\*



احیان الحق نام اور وانش تخلّص تھا۔ احسان وانش کے قلمی نام ہے مشہور ہوئے۔ کا ندھلہ، مسلع مظفر گر (یو پی) میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت نا گفتہ بتھی۔ عربی اور فاری حافظ محمصطفیٰ ہے پڑھی ۔ سکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ ہے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر نا پڑا۔ بھیپن ہی ہے محنت مردوری کرنے گئے۔ مردوری کرنے لا ہور آئے تو اینٹیں ڈھوکیں، معماری کی، چوکیداری کرتے رہے، چیرای اور مالی بھی رہے۔ اس دوران میں لا بھر ریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ جاری رکھا۔ موزوں طبع تے، شعر کوئی کا شوق بھی تھا، قاضی محمد ذکی کی صحبت کی تو شعر کہنے گئے۔

احسان دانش قادرالکلام شاعر ہے۔ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دارہے۔ آمیس غزل اور نظم دونوں پر یکسال قدرت حاصل تھی مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ان کی نظموں بیس جہاں عام آدمی کے دکھوں کا اظہار ملتا ہے، وہال قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ آمیس مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔

ان کی تمانی میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوانے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مربم اور شیرازه شال بی -ان کآپ بی جہان دانش بہت مقبول ہوگی۔



امین آ کیا ، غم مُسار آ کیا ہے سکول ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے وہ محبوب بروردگار آ گیا ہے یقیں ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے

وو عالم كا إمادكار آ كيا ب غریوں کی جال کو ، بتیموں کے ول کو أصول محبت ہے، پیغام جس کا اب انسال کو انسال کا عرفان ہو گا بُجُے گا نہ جس کا چائے محبت اور متغمر اوی وقار آ کی ہے

> زمانے کو اب اٹی منزل مُبادک کہ اِک خضر صدرہ گزار آگیا ہے

(انتخاب نعت جِلد فَيْجُم ، مؤلف: عبدالففورقر)

درج ذيل سوالات مخترجوات مريحية

(الف) نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی کون می صفات بیان کی گئی ہیں؟

- (ب) وومرے شعر کے مطابق کس کوسکون ملاہے؟
- (ج) انسان کوانسان کاع فان ہوئے سے کیام ادہے؟
- (و) شاعر كنز ديك حضور صلى الله عليه وآله وتلم كا پيغام كيا ہے؟
  - (ه) نعت کے آخری شعر میں خطرے کون ی ستی مراد ہے؟ لظم كاخلاصهاية الفاظ مل لكسي-

|                                                   | ب:      | رست جواب پرنشان (٧) لگائم                       | وشنی میں در | متن کی ر         | _1" |
|---------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------|------------------|-----|
| _                                                 |         | بشاعر كامدية عقيدت ہے؟                          |             |                  |     |
| لاتا ب                                            | (ii) هي | جالندهري                                        | (i)         |                  |     |
| ر القاوري                                         |         | نسان دانش                                       |             |                  |     |
| . 4.2                                             |         | مطابق محبوب پرورد کار کا پیغام کیا۔             | _           | (پ)              |     |
| غم مُسارى وغريب نوازي                             | (ii)    | أصول محبت                                       |             |                  |     |
| پيرسپ ايل                                         | (iv)    | المانت داری                                     |             |                  |     |
|                                                   |         | ن کوکس کا هر فالن حاصل ہوگا ؟<br>مهر ال         |             | (5)              |     |
| انبان کا                                          |         | خداتعالی کا                                     |             |                  |     |
| إن مبكا                                           | AC.     |                                                 |             |                  |     |
|                                                   |         | سزل کےمبارک ہونے کی تو ید کیو<br>ریاد میں سیرین |             | (,)              |     |
| اک جھٹر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ ہے<br>کسے بھر نبد |         |                                                 |             |                  |     |
|                                                   |         | انساں کاعرفان ہونے ہے                           |             | ( )              |     |
|                                                   |         | ہ وقار کے چراغ محبت کے بارے!<br>شفر میں میں     |             | (8)              |     |
| بھیشدروش رہے گا<br>ریاسب درست ہیں                 |         |                                                 | (1)         |                  |     |
| ىيەسىپ دوسىت ئەن                                  | (IV)    | •                                               |             | f                |     |
|                                                   |         | واب لگائم <b>ي</b> :                            |             | <i>در</i> یج ذیر | _~~ |
|                                                   |         | کوں، عرفان، محبت، منزل<br>                      | '           |                  |     |
|                                                   |         | ستعال کریں:<br>                                 |             | الفاظكوجم        | -0  |
|                                                   |         | ه قرار، یقین، پیغام، ذی وقار                    |             |                  |     |
|                                                   |         | معتی کھیے:                                      | بالفاظ کے   | ورية             | _A  |
|                                                   | J       | اعتبار، چراخ، عرفان، روگزا                      | اصول،       |                  |     |
|                                                   |         | ىمرىخىل كرين:                                   | لفظ چُن کرم | مناسب            |     |
|                                                   |         | ندوش کا محبت                                    | 8 25.       | (الف)            |     |
|                                                   |         | ہوگیا ہے قرارآ گیاہے                            |             | (ب)              |     |
|                                                   |         | اں کوانسال کا میں جو گا                         | ابانا       | (3)              |     |
|                                                   |         | کواب این منزل مبارک                             |             | (,)              |     |

نعت عمتن كومد نظر ركه كركالم (الف) مين دي عن الفاظ كوكالم (ب) كم متعلقه الفاظ علاي:

| بغام    | الدادكار  |
|---------|-----------|
| ره گزار | أصول محبت |
| غم گسار | يقيس      |
| عرفان   | خفز       |
| اعتيار  | انیاں     |

### ا سرگرمیاں

- ا طلبين نعت خواني كامقابلدكراياجائيه
- ا\_ برطالب علم اپنی پیند کا ایک ایک نعتیه شعر خوش خط لکه کراین استاه کود کھائے۔
- سے اور سننے کے آواب خوش خطالکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزال کیے جا کیں۔
  - س چنداورنعتیں تلاش کریں اور جماعت کے کمرے میں دیگر طلبہ کوسنا کیں۔

### اساتذه كرام كے ليے

- ا۔ طلبہ کونعت بڑھتے اور شننے کے آ داب بنائے جا تھی۔
- ٧\_ طلبكوذ بمن نشين كرائيس كه حضور صلى الله عليه وآله وسلم كاسم عمرا مي شنيس ، يراهيس يا
  - لکھیں تو درود پڑھنالا زم ہوجا تاہے۔
  - ٣٠ چند بزين نعت كوشعرا كاتعارف كرايا جائے۔
  - طلبه كودرج ويل احاديث مباركه سائي جائين:
  - الف حضور صلى الله عليه وآليه وسلم ففر ماياكه جس في مجه يراك مرتبه درود جميجا،
    - الله تعالى اس يردس جمتيس نازل فرما تا ہے۔
- ب۔ آپ ملی اللہ، علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی جھ پر درود بھیجار ہتا ہے،اس وقت تک فرشتے اس کے لیے وُ عائے رحمت کرتے رہے ہیں۔

\*\*\*





شاہداحد دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے۔وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند ہے۔ فرزند ہے۔ ۱۹۲۵ء میں انھوں نے ایف سی کالج لا ہور سے ایف ایس کی کرنے کے بعد میڈیک کالج میں داخلہ لیا لیکن شدید بہار ہوگئے چناں چہلی تعلیم جاری رکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بعد ازاں دہل سے انگریزی ادبیات میں بی اے آزرکیا۔ایم اے فاری کا امتحان بھی پاس کیا۔

قیام پاکستان کے بعد شاہدا حمد دہلوی کراچی نتقل ہو گئے اور تصنیف وتالیف کے ساتھ ساتھ انھوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ پاکستان رائٹرز گِلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات انجام ویں۔ ۱۹۲۳ء میں آخیس مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر شمغا برائے حسن کارکروگی سے نواز اگیا۔

شاہداحمد دہلوی زبان دبیان پر کامل عبور رکھتے تھے۔ان کی زبان آسان اور عام فہم ہے۔وہ موسیقار بھی تھ کیکن اردوادب ہی ان کی پیجان ہے۔

ڈ اکٹرجیل جالی کےمثورے پرانھوں نے فاکدنگاری ٹروع کی۔ گنجین گوہر (جس سے زیرِ نظر فاکدلیا گیا ہے) اور بنزم خوش نفستان ان کے فاکول کے مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی تصافیف میں اُجڑا دیار، دِلْی کی بیتا اور دھان کے کھیت شائل ہیں۔



صبح اخباروں میں پینچر پڑھ کردل دھک ہے رہ گیا کہ پروفیسر مرزامحم سعید کا آج سوئم ہے۔ خاموش زندگی! خاموش موت! مرزاصاحب کی علالتِ مزاج یا مرض الموت کی اطلاع اس سے پہلے کہیں ہے نہیں ملی ۔ حدبیکہ پرسوں وہ رحلت فرما گئے اور ان کے سیکزوں دوستوں اور قدر دانوں کو اس سانحہ یا رتحال کی خبر تک نہ ہوئی۔ افسوس! تنا بڑا صاحب کمال ہم میں ہے اُٹھ جائے اوراُس کی سناو نی ہم تک نہ پہنچے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم لوگ! زندہ قو موں کا یہ جمعار نہیں ہوتا کہ اپنے اہلی کمال سے عاقل ہوجا کیں۔ ایسی ففلت بحر مانہ ہوتی ہے۔ شاید یہ ہماری ففلت بی کی سزا ہے کہ مرزاصاحب کو بول ایکا ایکی ہم سے چھین لیا گیا۔

عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے۔ ابھی ہم کواس کا انداز ہیں ہوسکتا کے مرزاصا حب کے رخصت ہوجانے ہے ہمارا
کتنا ہوا نقصان ہوگیا ہے۔ اب ان کی عدم موجودگی رہ رہ کر جمیں ان کی یا دولائے گی اور وقت کے ساتھان کی جدائی کا گھاؤ ہو حتا
چلا جائے گا۔ مرزاصا حب بہت بی خاموش کام کرنے والوں میں سے تھے، یعنی اسنے خاموش کہ خوداُن کے زمانے کے اکثر لوگ
بھی ان کے ملمی اوراد نی کارنا موں سے واقف نہیں ہوئے۔ دراصل خود مرزاصا حب شہرت سے تھیراتے تھے اور پلک پلیٹ فارم پر
آنا پہند نہیں کرتے تھے، کام کرتے تھے ستائش کی تمثا اور صلے کی پروا سے بے نیاز ہوکر۔ کام کرتے تھا پی تسکین کے لیے۔ کام
کرتے تھے اس لیے کہ اٹھیں کام کرنا ہوتا تھا۔ فرمائش کام انھوں نے ساری عمر نہیں کے۔ انھوں نے اب سے ۵۵ سال پہلے
سرعبدالقادر © کے دسالے دسے خوداُن کا جی کھنے کو چایا۔

و في مرميدالقادر معروف اديب اورهام محمدا قبال كركمر عداست تهد

مرزاصاحب کی کوخوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے۔ مرزاصاحب پینے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ پینے کی توانھوں نے بھی پروانہیں کی ، بلکہ پینے کے ذکر پروہ پوٹو جاتے تھے اور انھیں منانا مشکل ہوجاتا تھا۔ ل ہور کے اکثر پبلشروں نے مرزاصاحب سے کتابیں کھوانی جا ہیں اور بڑی بزی رقیس چیٹر کیس محرمرزاصاحب نے انھیں ایک لفظ بھی مکھ کرنہیں دیااور جب اپنا پہلا ناول جاسس سے کھواتی جا بیٹ ایک شاگردہ پبلشرکو بے مُزو وے دیا۔ اس کے پچھو مصے بعددوسراناول خواب ہسستسے کھا۔ اسے بھی بغیر پچھے لیے ویے چھوادیا۔

ایک پہلٹر صاحب لا ہور سے و تی تحض اس غرض ہے آئے تھے کہ مرزاصاحب سے ناول تکھوا کیں گے۔ میں نے انھیں سے ہم مرزاصاحب نہیں تکھیں گے، گر وہ بڑے مصنفوں کوخرید چکے تھے، نہ مانے ۔ یولے: ''ہم انھیں ایک ناول کا ایک ہزارروپیادیں گے تو وہ کیون نہیں تکھیں گے؟'' بیدوہ زمانہ تھا کہ دوؤھائی سورو پے ہیں اچھ فاصا ناول پبلٹر کول جا تا تھا چناں چہ بچھے ہزار اپنے ساتھ لے کر مرزاصاحب کی فدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے تعارف کرایا۔ مرزاصاحب کا ماتھا شونگا۔ پبلٹر صاحب نے تعارف کرایا۔ مرزاصاحب کا ماتھا شونگا۔ پبلٹر صاحب نے گھو شے بی تاول تکھوئی فر و کئی کی مرزاصاحب بڑے شونگا کے والے کے آدی تھے۔ یولے: '' آپ میرے ناول کے پانچ بڑار دے دیں گے، دس ہزار دے دیں گے، دس ہزار کی بات س کر پبلٹر صاحب کی بیٹی گم ہوگئی اور دو چار منٹ پہلو بدل کر زخصت چابی۔ مرزاصاحب اس ز و نے میں اپنی محرکۃ الآراکی بات س کر پبلٹر صاحب اس ز و باطنیت کھر ہے تھے، جے کھل ہونے کے بعدان کے دوست پروفیسر تا جورنجیب آبادی آن سے مرکۃ الاراکی بات سے کہ وقیسر تا جورنجیب آبادی آن سے کے بعدان کے دوست پروفیسر تا جورنجیب آبادی آن سے کے گئا اور دا وی مرزاصاحب کا صرف بی ایک علی کا دنامہ کہ اردا کی اس مرکۃ الاراکی باتھی کی دنامہ ہیں تو ان میں مدنب اور باطنیت کوشرور تر یک کرنا پڑے گا۔

مرزا صاحب وتی کے شرفا کے ایک متموّل خاندان کے چٹم و چراغ تھے۔ تراہا ہیرم خان سے آگے بڑھ کرایک راستہ سید سے ہاتھ کومُو جاتا ہے، اس کے نگر پرمرزا صاحب کا آبائی مکان تھا۔ اس علاقے میں سرسیدا حمد خال € کا قدیم مکان بھی تھا۔ سرسید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری بھی، اور شھی و کاءاللہ، ⊕ ہے بھی ان کی قرابت داری بھی تھی۔ بچاس ساٹھ سال پہلے وتی کے مسلمان شرفا میں اگریزی تعلیم کو ان بھی نظروں سے نہیں و یکھا جاتا تھا، مگر سرسید نے مسلمانوں کے اس خلوا نظر ہے کی بہت پکھ اصلاح کر دی تھی۔ اس خلوانظر ہے کی بہت پکھ اصلاح کر دی تھی۔ اس خلوانظر ہے کی بہت پکھ اصلاح کر دی تھی۔ اس ذراج میں نبود حاصل کی۔ ایک اصلاح کر دی تھی۔ اس خلوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نبود حاصل کی۔ ایک پروفیسر مشت تی احمد زاج و خوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ان کے استادوں میں علا مدا قبل بھی میں۔ منزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں لا بھور کے گورنمنٹ کا نج میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے خلصانہ تعدیات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی دی ہیں تعلیم حاصل کی۔ ان کے خلصانہ تعدیات آخر دم تک قائم رہے۔ انگریزی دی ہیں انگریزی کے پروفیسر بو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدے دار مرزا صاحب کے شائر و تھے۔ پطری ﴿ اور تان ﴿ ﴿ وَ بِعِي سِ انگریزی کے پروفیسر بو گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدے دار مرزا صاحب کے شائر و تھے۔ پطری ﴿ اور تان ﴿ ﴿ وَ بِعِي سِ انگریزی کے پروفیسر بو میں بو میں انگریزی کے پروفیسر بو گئے۔ پہنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدے دار مرزا صاحب کے شائر و تھے۔ پطری ﴿ اور تان ﴿ وَ بِعِي بِعَلَیْ اِسْ مُولِ اِسْ مُولِ کُھُوں کُھُوں کُرونی کے پروفیس بو فی اس کا میں انگریزی کے پروفیسر بو میں بو فیس بو فیس انگریزی کے پروفیس بو فیس بو فیس بو فیس کے میشتر اعلی عہدے دار مرزا صاحب کے شائر میں کے بعد مورز اصاحب کے شائر میں کے شائر کی کے پروفیس بو فیس بو فیس بو فیس بو فیس کے میں بو فیس بو کھوں کے بعد مورز اصاحب کے میں میں کی کی بود کی بعد کو بھوں کے بعد کی میں کے بعد مورز اساد میں کے بعد کی کو بھوں کی کے بعد کی کھوں کے بعد کی کے بعد کی کھوں کے بھوں کی کی کھوں کے بعد کی کی کھوں کے بعد کی کھوں کے بعد کی کھوں کے بعد کی کھوں کی کھوں کے بعد کی کھوں کے بعد کی کے بعد کی کھوں کے بعد کی کھوں کے بعد کی کھوں کے بعد کو بھوں کی کھوں کے بعد کی کھوں

ا۔ تاجورنجیب آبادی نامورشا عراوراد میات کے عالم تھے۔ان کے شگردوں کا حلقہ خاصا وسیع تھے۔

ا۔ مرسیداحمد فال مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے عم بردار تھے۔ علی گڑھ میں ایم اے اوکائ قائم کیا جوان کی وفات کے بعد یو نیورٹی بن کیا۔

<sup>-</sup> منشى ذكا هالله مرسيدا حمد خال كرفر عبي دوست اورساتنى تق تحقيق وتصنيف ادرتر اجم بين نام بيداكيا-

<sup>-</sup> بالرس بفارى اروو كمعروف اور بلند بايد مزاح تكار الكريزي او بيات كاستاد

المسيّدانمياز على تاج اديب اوردُ را ما نولس تھے۔ اخار كنبي ان كامعروف دُ راه ہے۔

مرزاصاحب سے اکتساب علم کیا۔ بعد میں بطری خودانگریزی کے پر دفیسر ہوگئے تھے، گراپی غیر معمولی قابلیت و ذہائت کے باوجود مرزاصاحب کی عِلمیّدہ کے آگے اپنے آپ کو بچھ بچھتے تھے۔ مُیں نے یار ہا بطری کومرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے و کیمیا ہے۔ پطری کومیں نے کسی اور کا اتناا دب واحرّ ام کرتے نہیں دیکھا ، یہاں تک کدوائنسرائے ہند کا بھی۔

پھرس کے سلط ہیں دوایک دل چپ واقعات یاد آگئے۔ پھرس آل انڈیاریڈیو کے ڈائزیکٹر جزل ہوگئے تھے، گر

رانے دوستوں ہے۔ ہم وراہ ہیں ذرابھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ مرزاصاحب کو انھوں نے کسی نہ کی طرح آ مادہ کرلیا تھا کہ ریڈیو سے

البھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ دوایک تقریروں کے بعد مرزاصاحب نے کا نفریک واپس کر نے شروع کر دیے۔ دو ہدہ و بات

پھرس تک پنجی۔ حاضر ہوکر وجد دریافت کی۔ مرزاصاحب نے فرمایا: ''دہمیس اصلاح دینے کے بعد جھے بیر منظور نہیں کہ تھا دے

شاگر دیجھے اصلاح دیں۔''پھرس نے بردی معذرت کی، گرمرزاصاحب آ بندہ نشرکر نے کے لیے آ مادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر

میں قیامت آئی۔ پورے اساف کو جمع کر کے انھوں نے براڈ کا شنگ کے جسن اطلاق پرایک طویل تکچرویا۔ بات تو کھل ہی گئی تھی۔

مرزاصاحب پھرس کے استاد میں۔ حب وستورا پی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مو دے بیل سے دوایک نقرے

مرزاصاحب پھرس کے استاد میں۔ حب وستورا پی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مو دے بیل سے دوایک نقرے

نکال دیے ہے۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا چیش خیمہ ہوگیا۔ بھاگا مرزاصاحب کی خدمت میں، معانی

مرزاصاحب کے خامرزاصاحب نے مانے موتے ، بول: '' یہ تو مشرت! میری نوکری گئی۔ بال نیچ بھو کے مریں گے اور آپ کو دعا کی نی دیں

مرزاصاحب کے کان کھر ہے ہوئے ، بول: '' یہ تو میں نہیں جا ہتا۔'' اس نے کہا: ''اگر آپ بینیس جا ہتے تو اس کا نٹریکٹ کے ۔' مرزاصاحب کے کان کھرے بول کے بینے تو اس کا نٹریکٹ کے ۔' مرزاصاحب کے کان کھر ہے ہوئے ، بول: '' یہ تو میں نہیں جا ہتا۔'' اس نے کہا: ''اگر آپ بینیس جا ہتے تو اس کا نٹریکٹ کے ۔' مرزاصاحب کے کان کھر ہے ہوئے ، بول: '' یہ تو میں نہیں جا ہتا۔'' اس نے کہا: ''اگر آپ بینیس جا ہتے تو اس کا نئریکٹ کے یہ مرزاصاحب کے کان کھر ہے ہوئے ، بول: '' یہ تو میں نہیں جا ہتا۔'' اس نے کہا: ''اگر آپ بینیس جا ہتے تو اس کا نئریکٹ کے دورا کی کھر کے اس کے کان کھر ہے ہوئے ، بول: '' یہ تو میں نہیں جا ہتا۔'' اس نے کہا: ''اگر آپ بینیس جا ہتے تو اس کا نئر کیکٹ کے دورا کے کھر کے کو کو کر کی کو کورا کو کھر کی کھر کے کہا کہ کورا کے کہا کے کہا کے کہ کورا کے کہا کی کھر کے کہ کورا کی کورا کیا کہ کی کورا کی کورا کے کہ کورا کی کی کورا کی کورا کی کورا کے کورا کی کی کی کورا کی کورا کی کورا کی کورا کے کورا کی کورا کی کورا کورا کی کی کی کورا کی کی کورا کی کور

جنگ کے زمانے میں کشن اتفاق ہے ہی تھی لا ہور کے بیشتر ادیب اور شاعر دیڈیویں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہوگئے تھے۔ پطرس کی تحریک پرایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا، جس میں ڈاکٹر تا تھی فیض احمد فیق منظم ، حامد علی خال استعمار کے بیٹے تھے۔ ہم مہینے اس کا حمید احمد خال استعمار کا حسن حسرت فی محمود نظامی کی ، غلام عباس کی ، انصار ناصری فی وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہم مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تا تھیر کے گھر پر۔اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جا تا اور اس پر گفتگو

\_ اَاسْرَتا عُير ( بوراتام جمد وين تاشير ) ناموراديب اورفقاد تقيد اسلاميد كافي لا بورك رول رب

اليق معروف رقى بيندشاع تخدر يادور ورس وقدريس ادر محافت عدابت رب-

سے جاری خان رمالہ الحمرائے بانی ایکہ یٹراورادیب تھے۔ سے

س میدا حمد خال ادیب اورفتاد تقے۔ اسلامیکا کی لاہور کے پرین اور پنجاب یو نیورٹی کے دائس چانسلرر ہے۔

ه. صرت محانى اديب ادر حراح فارتق

١ - محود تظامي اويب اور براؤكا مرتف نظر نامه ان كابلند إيسترنام --

ے۔ فلام مباس کا شاراردو کے بہت استحاف انداکاروں میں ہوتا ہے۔

١ انسارنامري اديب اور براد كامر تقر

ہوتی۔ایک جلے میں مجمود نظامی نے مقالہ پڑھا۔ای میں مرزاصاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تا تیم نے کفتگو کا آغاز کیا۔
پہرس خاموش دہے۔مرزاصاحب سے درخواست کی گئی کہ پچھ فرمائیں۔مرزاصاحب بحث مباحث کوناپیند کرتے تھے،ای لیے
پڑی مختاط رائے دیتے تھے۔انداز پچھا بیا ہوتا تھا:''نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیرایہ بھی ہوتا ہے۔'' پطرس کوشوفی سوجھی نیق کو
اشارہ گیا۔وہ مرزاصاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کرفورا تاروں گئی ہاں، میں بیہ جاتا ہوں اور ریاجی ہوتا ہوں
اشارہ گیا۔وہ مرزاصاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کرفورا تاروں گئی ہاں، میں بیہ جاتا ہوں اور ریاجی ہوتا ہوں
کینی نی نہذیب کے بعدا بھری پڑی کے۔ فیق پیٹھائی دریاتھ کے اُٹھا چلاآ تا تھا۔اس دن جھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزاصاحب کے سینے میں ملم
کی کئی دولت بھری پڑی ہے۔فیق پیٹھائی دریاتھ کے اُٹھا چلاآ تا تھا۔اس دن جھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزاصاحب کے سینے میں ملم
کی کئی دولت بھری پڑی ہے۔فیق پیٹھائی سے بار بار مرزاصاحب کی طرف دیکھیتے تھے۔پطرس دل بھی رہیں ہیں نہیں ہوا ہو۔
کیک اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آئیمیں پھاڑے و کی در سے تھے۔ پطرس نے
مرزاصاحب کے جلال کوئم کرنے کے لیے فورا چائے کا سامان رکھوانا شروع کردیا اور خدا خدا کر کے مرزاصاحب کا جال رفع ہوا۔
مرزاصاحب کے جلال کوئم کرنے کے لیے فورا چائے کا سامان رکھوانا شروع کردیا اور خدا خدا کر کے مرزاصاحب کا جال رفع ہوا۔
مرزاصاحب کے خال کی بیشن لینے کے بعد بھی اُن کا واحد مشغلہ مطالعہ کتب بی رہا۔ان کا میشغل اب تک جاری تھا۔ پیشن کا بڑا حصہ کہ تی بھر میں بڑی ہیں بڑی ہوں۔ بیشن کی بیٹھی میں بڑی ہوں۔ کا میشغل اب تک جاری تھا۔

مرزاصاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی۔ کر وفریا ٹھاٹ یاٹ ہے بھی نہیں رہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس بھی نہیں دہے۔ معدے کے مریض سیدھی سادی تھے۔ پیدل زیادہ چلتے تھے۔ شیخ شہلنے ضرور جاتے تھے۔ رات کوجندی سو جاتے تھے۔ کھیل، تماشے، سینما، تھیٹر پچھنہیں ویکھتے تھے۔ خدا کے فضل ہے گھر کا آرام اٹھیں میسرتھ۔ اُن کی بیگم بھی اولی زوق رکھتی تھیں۔ ووا یک ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولا دسعادت مند، بیوی سلقہ شعار، پنشن آتی کہ بردھا ہے ہیں کسی کی جمی بہیں۔ کھانا مدہ، اہل سادہ، رئین سہن س دہ، پھراحتیاج ہوتو کس بات کی ؟ قَدْب مُطْمَنِيَّة کی دولت سے مالا مال تھے۔

ریڈیو پاکستان کراچی سے اسال پہدایک پروگرام' وائش کدہ' شروع کیا گیاتھ،جس میں چاروائش ور بلائے جاتے تھے اور سننے والول کے سوالول کے جواب فی البدیدویا کرتے تھے۔ میں میر سوالات کی خدمت انجام دیتاتھ۔ میں نے سوچا کہ مرزاصا حب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمان منظور کرلیں تو اس پروگرام کوچارچ ندلگ جائیں چنال چمیں مرزاصا حب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اگر اس پروگرام کوچارچ ندلگ جائیں چنال چمیں مرزاصا حب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مد عاس کر ختبہ میں جو کے فرمایا: ''آوی شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یادولت کے لیے۔ مجھے نداس کی ضروت ہے، نداس کے۔'' میں نے قدری کرئی مرزاصا حب بہت قاعدے قریبے کے آدمی تھے، جو کہ دیے ، اس سے نہیں نے مرزاصا حب بہت قاعدے قریبے کے آدمی تھے، جو کہ دیے ، اس سے نہیں نے قدری کرئی مرزاصا حب بہت قاعدے قریبے کے آدمی تھے، جو کہ دیے ، اس سے نہیں نے قدری کرئی مرزاصا حب نہت قاعدے قریبے کے آدمی تھے، جو کہ دیے ، اس سے نہیں نے مرزاصا حب بہت قاعدے قریبے کے آدمی تھے، جو کہ دیے ، اس سے نہیں تھیر تے۔

قیام پاکتان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزاصاحب نے سیاست میں بھی جھند لینا شروع کردیا اور صوبائی



مسلم نیے کے صدر منتب ہوئے اور مسلم لیگ کا وَنسل کے ممبر بھی جنے گئے۔ کرا تِی یو ٹی ورشی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوے اور جب پائستانی او بیول کا گلڈ 9 1940 میں بنایا گیا تو مرزاصا حب ہی نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔

موت برقق ہے۔ مرنا سب کو ہے مگر مرنے مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صد مداس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل ، ایسے شریف اور ایسے وضع وارلوگ زیاندا ہے بیدائیس کرے گا۔افسوس کہ پروفیسر مرزامجم سعید اب بال بیں ، جہاں جماری تیک آرزو کمیں رہتی بیں۔اسی جامع اسعوم استی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو، م ہے ۔ اب گیاں لوگ اس طبیعت کے!

(گنجينةگوير)

なかなか

درج ذیل موالات کے مختر جواب تریک بیجے بھی (الف) مرزامجر معید کس لیے لکھتے تھے؟

- (ب) لا بورئے پیشرول ئے ساتھ مرزاصاحب کاروپے کیساتھا؟
- ( ج ) مرزاصاحب كي معركة الآراكتاب كانام اورمرته بيان يجيه-
  - (١) مرزاصاحب كي كن دوتو ي شخصيات عزيز داري تمي؟
- (ه) مرزاصاحب نے کس کالی میں تدریس کے فرانفس انجام دیے؟
  - (و) مرزاصاحب كاسب يدام فلدكياتما؟
- (ز) مصنف کے پروگرام نوائش کدو میں شرکت کی ورخوامت پر مرزاص حب کے کیا جواب دیا؟

|                                           | مرزامحرسعيد كاحليه بيان سيجييه        | (2)       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ر کے نام تحریر کریں۔                      | مرزاصاحب کے دوٹوں ناولول              | (4)       |
| کواینے الفاظ میں بیان <del>سی</del> جیے۔  | غاری ہے مرزاصاحب کے تعلق              | . پطرس:   |
| ''اس جمد کامفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ | ل موت عالم کی موت ہوتی ہے۔            | - "عالم ك |
|                                           | ،<br>روشن میں درست جواب برنشان        |           |
|                                           | ) سیق"مرزامحرسعید" نمسادیب            |           |
|                                           | (i) نذیراحددانوی                      |           |
| (iv) مولوي عبد الحق                       | (iii) اشرف صبوحی                      |           |
| نفيت سيتقى؟                               | مرزا هم سعيد کي عزيز داري کس څخ       | (ب)       |
| (ii) شخ عبدالقادر                         | (i) مرسیدا حدخال                      |           |
| (iv) مشتاق احدز ابدی                      | (iii) شابداحدد ہلوی                   |           |
| ں لیے کام کرتا ہے؟                        | مرزامحر سعید کے بقول انسان کم         | (2)       |
| (ii) دولت                                 | (i) شهرت                              |           |
| (iv) شهرت اور دولت                        | (iii) عزت اوروقار                     |           |
|                                           | مرزامحر معيدني كورتمنث كالج           | (5)       |
| (ii) المجامات الم                         | (i) يى اك                             |           |
| (iv) ایم اے اردواوب                       |                                       |           |
| مرزامچرسعید پرکس نے تقید کی؟              |                                       | (0)       |
| (ii) بطرس بخاری                           | (i) ڈاکٹر تا تیر<br>قدر قدر           |           |
|                                           | (iii) فيض احد فيض<br>أكس در أشار بارس |           |
| M                                         | پروگرام'' دانش کده''میں کتنے دا<br>   | (,)       |
| يت (ii)                                   | (i) مار                               |           |
| الا) ات (IV)                              | 22 (iii)                              |           |
| ن كردية شيخة:                             | مرزاصاحب پنش كابزاهته صر              | (1)       |
| (ii) خیرات کرنے میں                       | (i) جائيداوٹريدنے پر                  |           |
| (iv) کھا <u>تے سٹے پ</u>                  | (iii) کټايول پر                       |           |
|                                           |                                       |           |

در بن فر بل القاظ و تراكيب كي وضاحت جملول عن استعال ك فرريع كيجي:

المن الن الرقال، ساوكي، الكالم كي، بي مرده متول، قرابت داري، في مجمعا، عُده فده، كر فر، قلب مُعْلَم على عرضي مد عام معتمم، وعشه جامع العلام 
ور بن فر بل الفاظ پر اعراب لگاكر، ان كاللفظ واضح كيجي:

ارتحال، شعار، متول، ساكت، مباحث، حبسم، قدري، وعشه

سبق "مرزامح سعيد" كامتن فربن مي ركه كردرست يا قلط پرنشان (٧) لگاكي كين:

(الف) مرزامح معيدكي موت كي فير پرهكردل دهك سود كيا - درست الخلط

(ب) مرزاصاحب پيك پليث قارم پرآني كي قرري شوك سود ورست الخلط

(ب) مرزاصاحب بن شند مزاج كي دي قري شيم ت - درست الخلط

(د) مرزاصاحب بن شند عراج كي ورشي شيم ت - درست الخلط

(د) مرزاصاحب بن مي شنيم ت - درست الخلط

(د) مرزاصاحب بوك دي شيم ت - درست الخلط

(د) مرزاصاحب بوك و شيم شيم ت - درست الخلط

#### جمله إسميداور جمله فعليه:

ا- جمله إسميه

جملہ اسمیہ جمل خبر میں گئم ہے، اس کے تین اجز اہوتے میں۔ ذیل کے جملول کو پڑھے:

ا۔ علی بہاورہ۔

۲۔ سارہ لائق ہے۔

سو صہیب خوش ہے۔

ان جملوں میں علی ،سارہ اورصبیب کو' مُسند الیہ' (مُبندا) کہتے ہیں اور بہادر، لالّق اورخوش' مُسند'' (خبر ) ہیں جب کہ

" ئے افعل تاقعی ہے۔

۲۔ جملہ فعلیہ

مل و المعلم المربع المام المربع المر

ا۔ حمیدنے عطالکھا۔

۲\_ فریجہ نے خیرات دی۔

س شعيب نے کوانا کوايا۔

ان جملوں میں حمید، قریحے اور شعیب 'مسندالیہ' میں اور لکھا، وی اور کھایا فعلی تام یا ' مسند' ہیں۔ بینجروے رہے ہیں۔ خط، خیرات اور کھانا مفعول ہیں۔

یہ بات ذہن نشین کرلیں کر کسی جملے میں کسی کے ہارے میں کچھ کہاج نے تو دہ خبر ہوتی ہے اورا سے مسند کہتے ہیں۔ جملہ اسمیداور جملہ فعلیہ خبر کے بغیر درست نہیں ہوتے۔

فاكه

سی شخص کی زندگی کے کچھ پبلوؤل کواس طرح نمایاں کرنا کہاس کا تعارف بھی ہوجائے مگر وواس کی سوائے نہ ہو، ف کہ کہا تا ہے۔ خاکے میں اس شخص کے افکار و کردار، خوبیوں اور خامیوں پر روشن ڈانی جاتی ہے۔ اردو میں مولوی عبدالمق ، شیدا حمصد بقی ،شاہدا حمد د ہوی اور محمطقیل نے عمدہ خاکے کھے ہیں۔

## ا مرگرمیاں

- ا ... سبق ہے محادرات الگ کریں اوران کوجملوں میں استعمال کریں۔
  - ا مرزامحد سعيد ك خصى خويول برايك پيرا كراف كلمين -
- ۳ ۔ اس مبق میں جن شخصیات کا ذکر آیا ہے،ان میں ہے کسی ایک کے بارے میں استاد ہے یو چیر کرنوٹ تکھیں۔
  - ٣- سمى دوست كامخضر خا كركسين-

## اماتذہ کرام کے لیے

- ا۔ چندمثالیں دے کر دِتی کی مخصوص زبان سے طلبہ کوروشناس کرایا جائے۔
- ۲ طلبه کوم زافر حت الله بیگ کی تحریر "مولوی نذیراحمدی کهانی" اور شامداحد د الوی
- كالكعد مواخاك' نغريراحد د الوي "يزه كرت ياجائي سيخاك نصالي كتابول
- میں وستیاب ہیں،اس سے طلبہ کی کردارسازی میں مددماتی ہے اور صحف ادب
  - ہے بھی اتھی طرح واقفیت ہوجاتی ہے۔
  - ۳ طلبکوگا ہے گاہے مشاہیرے واقلیت دلائی جائے۔

\*\*\*





جبل پور میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۲۸ء میں انجمن اسلامیہ بائی سکول جبل پور سے نویں بھا عت پاس کر سے بھی گڑھ چلے گئے۔ علی گڑھ یونی ورخی ہے ایل ایل بی، ایم اے اردو، ایم اے فاری کی ڈگریاں حاصل کیس \_ ۱۹۳۷ء میں پی ایج ڈی (اردو) کیا۔ ناگ پور یونی ورخی ہے ۱۹۵۹ء میں ڈی اٹ کی ڈگری حاصل کی عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کا کج امروتی ہے بطور کیکچرا رکیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کا کی کرا پی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونی ورخی میں صدر شعبۂ اردو کے طور پرخد مات انجام دیں۔ انھیں ستار وَ امتیاز وَ

انھوں نے ذہب، پاکتانیات، ادب، تھوف اور اخلاق جے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ ترمع بوقی ہیں۔ عام قار کین کے لیے لکھے کے مضامین وکتب کی زبان سادہ، سلیس اور عمق من مجم ہے۔ انھوں نے اردو، فاری، عربی اور انگریزی زبانوں میں سوے زیادہ کتب تھنیف کیس۔ ان کی کتب میں سید حسین غزنوی، حیات اور کار نامے ، سراج البیان، اقبال اور قران اور تنقید و تحقیق ایم ہیں۔



ای زیانے میں شاہ و کی اللہ وہوئ (اور اُن کے صاحبر اووں نے مسمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تر میک شروع کی ۔ پھران کے بوتے شاہ اسلامی آلے کی این میں اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائے کرنے اور ملک کوغلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں اہم ام میں اپنی جانیں قربان کردیں۔ تاہم انھوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ملک کوغلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں انگریزی اقتدار اور وہولہ پیدا کردی تھا۔ چناں چہ کے گئی انگریزی اقتدار میں مسلمانوں نے پھراپ قدم جمانے کی کوشش کی لیکن انگریزی اقتدار مسلمان میں جو چکا تھا، اس لیے انھیں کا میں بی نہ ہوئی۔ اس زمانے میں سرسید نے بچور آانگریزوں سے مفاہمت کوئیمت جانا اور مسلمان

- شاهدلى القدد ياوى ( ١٠٠٥م - ١٣٠ عام) عالم دين محدث مصلح

ا مجددالف فاني (۱۵۲۴ه ۱۹۲۸ه) نقشوندي سليط كي ابهم شخصيت

تو م کی اخل تی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلول سے احساس کمتری کودور کرنے کی کوشش بھی کی۔۱۸۸۵ء میں مندوؤل نے کا گھریں کی بنیاد ڈالی اور ظاہریہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کوان کے حقوق دلوا ئیں گے لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ صرف ایسے حقوق کا تحفظ جاہتے ہیں۔انھوں نےمسلمانوں کوان کے کاروبار ہے محروم کرنے کی کوشش کی اوروہ سر کارمی ملازمتوں پر بھی قابض ہوگئے۔ نیز انھوں نے مسمانوں کی مشتر کہ زبان اردو کے مقابعے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سرسید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کائریں اوران کی سیاست ہے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اوران کے ایک دوست مولا نامحمہ قاسم نے دیو بند میں مسلمانوں کی دین تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سرمید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے ۱۹۰۷ء میں گل ہندمسلم لیگ کے نام مے مسلمانوں کی ایک ا مگ تنظیم کی بنیاد و الی۔ بینظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی ، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کوزک پہنچانے کے لیے مشرقی بظال اورآس م کاوه صوبے جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جتم کرادیا۔۱۹۱۱ء میں ای علاقے کو پھر بنگال میں شامل کرادیا۔ ای زیانے میں پہلی جنگ عظیم ( چھو گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسمان چوں کہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے،اس لیے اتھوں نے مالی اور طبی امداد مجم بہنی نی جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسل توں سے عناوید ابو ٹیالیکن انھوں نے بیبال کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کومزید نقصان نہیں پہنچا ئیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، چنال جہ جب ائمریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو دہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور اُنھوں نے ترکی <sup>©</sup> کی وسیع سلطنت کے نکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کواس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پینی اور اُنھوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولا نامحر علی جو برا وران کے بزے بھائی مولانا شوکت علیٰ کی رہنمائی میں تحریب خلافت شروع کی۔اس زمانے میں جندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے ہے غدھی کی تحریک شروع کی اور ان کو فتم کرنے کے لیے سنگھٹن کی تحریک بھی شروع کی پھر ۱۹۲۸ء میں کا گریس نے جو نېږوريور ئاڭ كې ،اس مېسلمانول كەلىچىلىچە دەنمايندگى كااصول، جود دېار دىسال يىلىتىلىم ئرچكىتى ، مالكل نظرا ندازكر ديا ـ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انھیں یقین ہو گیا کہ چوں کہان کا دین ،ان کی تنبذیب اور ان کی معاشرت سب بچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہوسکتا۔ چناں چد، ۱۹۳۰ء میں مسلم لیگ کے الداآباد والے اجل سیس علامدا قبالؓ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن (یا کشان ) بنانے کی تجویز چیش کی۔ حیار سال کے بعد جب قائد اعظم محر علی جنائے نے مسلم لیگ کی صدارت کامستقل طور پرعہدہ قبول کیا تو اُنھوں نے اس تبویز کوملی جامہ پہنانے کی پوشش شروع کروی آخر کار ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ موانھوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پراعلان کرویا کے جن علاقوں میں مسلمانوں کی

ا جلي عظيم اول (١٩١٣ من شردع مول اور ١٩١٩ من ختم مولي)

۲. مرادفدالت عثماني

ا ﷺ یت ہے، وہاں آیک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔اس اعلیٰ کو' قرار داد پائٹان' کہتے ہیں، جس کی روے مسانوں م آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔

یباں بیت وہ جورسول مقبول صلی اللہ معیدہ آروسلم کی تھکیل کی دو بنیادی میں انیہ وہ جومغربی مفکرین نے میں جو دوسری وہ جورسول مقبول صلی اللہ معیدہ آروسلم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے ندانی بسی اور قبائی بنیادہ ان میں اور میں ہیں اور میں کی بدائر کے قومیت کی بنیادی بخرافیائی حدود پر استوار کیس اور کہا کے قوم ہنمن سے بننی ہے۔ اس نظر ہے کی وجہ سے دانی نظر ہے کی وجہ سے دانی نظر ہے کہ جو در دان و کھل ، دوہ دو عالی جنٹوں کے ہوئے ہے بخو بی خام ہر ہے۔ یہ ولئی قومیت ہی کی بنیاد پر زئی تی ہ سے المنی قومیت جنو بی ایشیا کے مسمانوں کو تحفظ و سینے میں تو بالک ہی ناکام ہی تکیوں کے جنو بی ایشیا کے مسمانوں کو تحفظ و سینے میں تو بالک ہی ناکام ہی تکیوں کے جنو بی ایشیا کے مسمان اس نظر ہے ۔ تت ایب مجبورا قلیت میں جاتے۔

قومیت کی دوسری بنیادوہ ہے جورسول مقبول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ نلم نے ملت اس، میہ کی تھکیل کرتے وقت قام فرمانی اور جومغرب کے تصوّر قومیت ہے جُد ا ہے، جبیہا کہ علامہ اقبالؑ نے بھی فرمایہ ہے

اپنی مِلْت پر قیاس اقوام مفرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہائمی ان کی تحدیث کا ہے ملک ونسب پر انحمار فوت ندہب سے معتمم ہے تمعیت تری

مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جولاالدالدالی پرقائم ہے، بعنی ہیک اوروطن کی بنیا، پزش بک ایک افروطن کی بنیاد پر وجود میں آئی ہاوراس نظریاتی پہلو کوئمایوں کرنے کے ہا ہے۔ ہوت ہو بنی ہیک افریق کے است میں برنسل ، ہررنگ اور ہر جغرافی کی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور خلیقت ہے ہے ۔ بنابی شیر کے سلمانوں کو، جن میں ہرنسل ، ہر رنگ اور ہر جغرافی کی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایک قوم کے ماتحت اقابت ، من مربئ کے مسلمانوں کو، جن میں ہرنسل ، ہر رنگ اور مختلف جغرافیا کی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایک قوم کے ماتحت اقابت ، من مربئ منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برنگ والے بیا ، جن بیاد پر این کے برنگ والے بیان جس بیل وہ این تقریب بنائی کی جداوطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ ا ہے عقید ۔ اپ انھوں نے اپنی جدا گائے قومیت کے مطابق زندگی ہر کرسکیس اور ایک مسلمان کی میشیت سے دور جدید میں جی تائی کا مقابد میں ۔ اپ انگل میت کی مسلمان کی میشیت سے دور جدید میں جن شائی کا مقابد میں ۔ اسے مستقبل کو مستوار سکیس ۔

ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیمنا جا ہے کہ نظریة پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدرہ رہ تھی۔ بنیہ بی



جیٹیت بھتا ہے۔ انوت بھی ہات مدر اور یا نت بخداتری ، انسانی بھرردی اور عظمت کروار کے بغیر نظریئہ یا کستان کوفروش نہیں بورکت یا نظریئہ یا ستان کا مقصد اس بی اعتصادی کی تو کہ کہ انہیں تھا کیول کہ مسمانوں کی حکومیں ایش اورافر بھتہ میں پہلے سے موجود تخییں یا نظریئہ یا کہ کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔

میں یا نظری یا ستان کا مقصد اس بی اصولوں کی ترویج واشاعت اورا بلی عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔

یا ستان تا نام کرنے والی ایس بندوں کی و بہت نا گوار گورا اور انھوں نے پوری کوشش کی کہ پیملکت قائم ند ہونے پائے ۔ ال

میں میں میں اور اور انھاف پرخی تھاں کی اسٹریت تھی لیکن چوں کہ قیام پاکستان کا مطالبہ جی اور انھاف پرخی تھاں لیے

میں میں میں بی دور بوز پر اور تو مدر علم جمر میں جن کی پر خلوش قیادت ، مسلمانوں کے بیفین ، اتحاد اور عمل چیم کی وجہ سے

میں اگست میں 19 کو پاکستان معرض وجود میں آگیا۔

پ ت ن ف این قوم سے اب تک بن کرتی کی ہاوراس کا شارونیا کے اہم مکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم میر جائے ہیں ا کے پاکتان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریۂ پاکتان کو ہروقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم یا کتان کوزیادہ مستحکم اور شان وار بنا کے ہیں۔

ت سے اور سے بیات کا مقصد پائٹ نا واید اسلامی اور فلاجی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں انھی ناچاہیے، جس کی وجہ سے سے سد اور سے بیاں سے دائی مند و وول سے بیاں سے مار جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہے۔ قومی مند، سے سامنے و اتی مند و وول سے بیاں وین جو ہے۔ برتم کی گروہ ہندی سے بالاتر ہو کرتمام پاکستان کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا افلا ہے یہ سان کوفرون وین وینا ہے۔ اگر ہم نے نظریۂ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق و ھالنے کی وشش من تو و نیا کی دوسری قوموں میں ہمی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کوتو انا مستحکم ، شان دار و مسئی تا ہے وہ دین کے میں بیا کستان کوتو انا مستحکم ، شان دار و میں بیان کی دوشنی میں بیا کستان کوتو انا مستحکم ، شان دار و میں بیان کی دوشنی میں بیا کستان کوتو انا مستحکم ، شان دار و میں بیان کی دوشنی میں بیا کستان کوتو انا مستحکم ، شان دار و میں بیان کی دوشنی میں بیا کستان کوتو انا مسلامی اسلامی اصولوں کی دوشنی میں بیا کستان کوتو انا مسلامی اسلامی اصولوں کی دوشنی میں بیا کستان کوتو انا مستحکم ، شان دار و میں بیان شا واللہ۔



### ا ورج ذیل موالات کے مختصر جواتح مرتبعین:

- (الف) مسلمانون كواينه وين معاملات مين اني آزادي سبنتم بوتي نظر آئي؟
  - (ب) سلطان فيواني جدوجهد ميل كيول كامياب نه وسكا؟
    - (ج) تح يك خلافت كيون شروع كي كن؟
- (و) علامدا قبال في مسلمانون تركيا الكوطن كامطالبدكب اوركبون كيا؟

الل مغرب في ميت كي بنيادكس يرركي ب؟ (,) (د) ملمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ (ز) نظرية ياكتان كامقعد كياب؟ (ح) فحذهمی اور شکھٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ درج ذيل الفاظ ومرحميات كوجملول مين استعمال كرين: كفروالحاد، نفاق، ولوله، مظحكم، زك، خود مختار، جمعنيت، اخوت، عمل تيهم، فلاح وبهبود مبت كاخلاصهاي الفاظ مين تحريرس سبق معتن كويش نظروري ذيل ميس عدرست جواب برنشان (٧) لكائيس: (الف) سيق كمصنف كانام كياب؟ (i) وْاكْتُرْسِيدْ عِبِدِ اللَّهِ (ii) وْاكْتُرْ غْلَامْ صَطْفِي خَالِ (iii) مرسيدا حمد خَالِ (iv) جميل الدين على (ب) اکبرے دورمیں دین کی سربیندی کے لیے سے ختیں جمیلیں؟ (i) حضرت مجد والف تانيُّ (ii) شاه ولى اللهُ (iii) سيد احمد بريلويٌ (iv) شاه استعيال عبيد سیدا حد بریلوی اور شاہ اسلیل کب شہید ہوئے؟ (i) ۱۸۲۱وش (iii) ۱۸۳۱ مش (iii) ۱۸۳۱وش (iv) ک۵۸اءیش (و) كانكريس كب قائم بوكى ؟ (i) ۱۸۸۵ءش (ii) ۲۸۸۱ ش (iii) ۱۹۹۸ ش (vi) ۲۰۹۱ ش مسلم ليكس في قائم كى؟ (i) سرسيداحمد خاس (ii) نواب محن الملك (iii) قائد اعظمَ (iv) نواب وقارالمنك مصنف نے دنیامی قومیت کی شکیل کی کتنی بنیادیں بنائی ہیں؟ (i) ایک (ii) وو (iii) چار 点 (iv) سبق كمتن كوذبن يس ركه كردرست اورغلط يرنشان ( ٧ ) لكائين: (الف) مسلمان كفروالحاد كاغلبهوت ديكه كرأ تحد كه سيرا درست/غبط (ب) شاہ اسلملی "سیداحمہ بریلوی کے مرشد تھے۔ ورست/غلط

مزید کتب پڑھنے کے لئے آئی می وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| درست/غلط | مرسید نے مجبور اُانگریز ول سے مفاہمت کوغنیمت جانا۔        | (ح) |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----|
| درست/غلط | پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا۔             | (,) |
| ورست/غلط | تركى ونقصان نه پېچائے كاوعد وفريب تابت بوا۔               | (8) |
| درست/غلط | مسلمانول کی قیرمیت کی بنیاد مغرب کے تصور تو میت محتلف ہے۔ | (,) |
|          | الف) كاربط كالم (ب) سي يجيح.                              | 16  |

| Take the second    | 1,4001      |
|--------------------|-------------|
| شهادت شاه آمنعیل ا | ,191"+      |
| اسلای زندگی        | كأتكمرايس   |
| الهآباد            | مىلمىيە     |
| ۵۸۸۵               | alAm)       |
| <sub>2</sub> 10+4  | نقر يا شارد |

۔ سبق میں مذکور شخصیات میں ہے کسی ایک شخصیت رمختھ نوب کیمییں۔ جند دیکڑ جاتا

## اس سرگرمیاں

- ا مشاہیر تحریک پاکستان کا تصویری چارٹ بنا کر جماعت کے کمرے میں آوہزاں کریں۔
- . قیام پاکتان کے مقاصد کی ایک فہرست بن کمیں اور جماعت کے مُرے میں دیگر طلبہ کوسنا کمیں۔

## اما قذه کرام کے لیے

- ا۔ طلب يردوقو ي نظريكا يسمنظرواضح كياجائ۔
- ۲ تح یک پاکستان کے قائدین کے کارناموں سے طلبہ کو طلع کریں۔
  - س قومیت کی بنیادی کیا ہوتی میں ،طلبہ کوآگا وکریں۔
  - المري الشكيل ياكتان ميس طلب كردار الي طلب كوآ كاه كري-

\*\*



اشرف صبوحی کا اصل نام سیّد ولی اشرف اورقلمی نام اشرف صبوحی تھا۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔
ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ ۱۹۲۲ء میں اینگلوع بیک ہائی سکول دہلی سے میٹرک کا امتخان پاس کیا۔ معروف ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت ہے۔ اشرف صبوحی محکمہ ڈاک و تار میں ملازم رہے۔ بعد میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوگئے۔ قیام پاکستان کے بعد لا ہور آگئے۔ ۱۹۲۵ء میں ملازمت سے مسبہ کے دوش ہو گئے اور ہمدرد وواخانہ کے شعبہ مطبوعات سے وابستگی اختیار کرلی۔

اشرف صبوتی ایک صاحب طرز ادیب تنے۔اردوزبان خصوصاً دبلی کے مخلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روز مرہ اور محاورے پر پوری گرفت رکھتے تنے۔انھوں نے بچوں کے لیے کہا ٹیوں کی درجن بھر سمّا ہیں بھی تکھیں جو بہت مقبول ہو کیں۔

ان کی تصانف میں دِلّے کی چند عجیب ہستیاں ، غبار کارواں ،جھرو کے ، سلمی اور بن باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف صبوی نے چندا گریزی کابول کا اردور جمہ کی کیا۔



سیرانی بی کا ایک وقت میں بزا دور دورہ تھا۔ قلعے کی اچھی انھی مغلا نیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلاً ت میں جب رک ونی نیا جوڑا ہوا ، کسی نی وضع کی ٹکا کی کا ذکر ہوا اور میہ بلائی گئیں۔ شہر کی بیکھات میں بھی ان کے ہنر کی دھا کہ تھی۔ سب انھیں آ بھی نے تھے۔ آ جی پاکی چلی آ ربی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے۔ کل ڈولی کھڑی ہموئی ہے کہ تواب سلطان جہاں بیگم نے یاو کر ہوا ہو کہ میں مہمان جی تو شام کو کہیں ، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھا پا آ یا، تو ہاتھ پاؤل یا و کی ہوئی ہے۔ نہ رات کو فرصت تھی نہ دن کو خون ہے کہ بیس مہمان جی تو شام کو کہیں ، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھا پا آ یا، تو ہاتھ پاؤل نے جواب دے دیا ۔ تکھیں دھند لاگئیں ۔ اب کون پو جھتا ؟ دنیا اور مطلب مطلب شدر ہا، تو کسی خاطر داری ؟ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ۔ بے چاری کو کھڑے کا سہارا دینے وال بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پر بیٹان ہو نمیں تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ساتھی نہیں ۔ نے خواب کی کھڑے کے سار کھا کرا سے یاس دکھ لیا۔

س ہے کہ بینہا بیت شریف گھر انے کی بیٹی تھی۔ مر بینگردی میں ان کا خاندان تباہ ہوگیا۔ برس دن کی بیابی ہیوہ ہوگئیں۔
اس ز ، نے میں دوسری شادی کرنا بزاعیب سمجھا جاتا تھا۔ مُغلانی کا پیشہا تقتیار کرلیا اورا پی بشرمندی کی بدولت رنڈ اپا گزار دیا۔ جوائی توع ہے آبر دسے کٹ ٹی، خوب کمایا، بزاروں روپے انعام میں لیے، گرر کھنا نہ جانا۔ ول کی حاتم اور طبیعت کی زم تھیں اور پرانے شریفوں میں ایک میں عیب بوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے فدا کی جانیا نی کو بھول جاتے ہیں۔ بنے ہوئے ز مانے میں گرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جانے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیّدانی بی بھی جوانی بحراس غلط بھی کا شکار رہیں۔ پُوھا پے نے آب د بیا۔ طاقتیں دعا دے گئیں، تو آبھیں گھلیں اور دومروں کے سیّدانی بی بھی جوانی تعریب کا تدھیرے دن ہورے کرنے پڑے۔ میرصاحب کے گھروالے چھوٹے سے لی کر بڑے تک سب کے سب انتھا سے زیادہ خوش مزائ اور خدائریں تھے۔ ہر میرصاحب کے گھروالے چھوٹے سے لیکر بڑے تک سب کے سب انتھا سے زیادہ خوش مزائ اور خدائریں تھے۔ ہر ایک سیّد نی کی کوخدا کا بھیجا بوام مہمان میچھ کران کے سامنے بچھا جاتا تھا۔ سیّدانی بی وہ چاردن تو ذرائم کھین اور شرمندہ شرمندہ میں دی ہیں ،

پھران کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہے گئیں جیسے اپنے کئے جس۔ ہاتھ کا بیتے تھے، نگاہ موٹی ہوگئی تھی، نوئی کا ناکا مشکل ہوجھتا تھا لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھ سکتی تھیں؟ صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتیں۔ قرآن شریف پڑھا تیں، تھی تیں گیا کر تھیں۔ وو پہر کو مینا، پرونا اور کا ڑھن سکھ تیں۔ شہم ہوتی تو باور چی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتا تیں۔ عشا کی نماز سے فارغ ہوکر بڑے مزے کی کہانیاں ساتھی۔ کہ بنیاں ایسی اچھی ہوتیں کہ بڑے بھی آجاتے۔ میرصا حب اور ان کی بیوی، دونوں خوش تھے کہ سیّدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدانے بھیج دیا۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنر مند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ بچا ایسے گرو بیرہ ہوئے کہ دن رات سیّدانی بی سی بیٹھ رہتے۔

مشہورتھا کہ سیّدانی بی پرستان ہیں بھی ہوآئی ہیں۔وہاں کے بادشاہ نے انھیں اپنی بیٹی کا جبیز ہو تکنے کے لیے جایا تھا اور انھوں نے وہاں کی دن رہ کر بڑے بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں۔گھر والوں کو پیڈبرتھی الیکن بھی خیال نہیں آیا کہ سیّدانی بی سے پوچھتے تو، کیائی ، پچ فی تم پرستان گئی ہو؟ شاباش!تمھارا جگراہتم کوڈرنہیں لگا؟

ایک دن سردیوں کی رائے تھی۔ دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے، چھوٹے بچے کافوں میں وُ بجے اور بزے لڑے،
لڑکیاں آنگیٹھی کے جاروں طرف جیٹھے کہائی من رہے تھے، استے میں میرصاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہوَر آئیں۔ اتفاق
سے کہائی بھی ایڈ اشٹراوی کی تھی۔ جب بیوذکر آیا کہ کانزے ویو کی جوشنراوی پرنظر پڑی توسوتی کو پیٹک سمیت اُڑا کر لے گیا ، کہنے گیس ،
دمسیّدانی پی ایہ جولوگ کہتے ہیں کے تصمیں بھی پرستان کے باوشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انعام واکرام لائی متھیں، کیا بیری ہے ہے؟''

سیّدانی: '' ہاں بیوی، ہےتو تیج ، ہلکہ کی دفعہ جنوں اور پر یوں نے مجھے بلایا ہے۔'' میرصاحب کی بیوی: ' اُو کی! اورتم بے دھڑک چلی کئیں؟''

ستیدانی: "پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے ہے لے گئے تھے۔ رائے میں جب مجید کھلاتو بہتیری ڈری، کین کیا کرتی، ول کومضوط
کرلیا۔اللہ کو یاوکرتی ہوئی چلی گئے۔ نہ جاتی یاروتی پیٹی تو جانے کیا آفت آتی۔اس کے بعد جب گئی، بنٹی خوشی گئی اور بنٹی خوش آئی۔
ہیٹیم اصد تے اپنے رسول صلی الہ ہے علیہ وآلہ وسلم کے،اس پرائیمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا۔ پرستان میں بھی میری وہ
خاطریں ہوئیں کہ کیا کہوں۔"

میرصاحب کی بیوی: '' پیچیجی سمی بوا۔ میر القبقا پھٹ جاتا۔ صورت و کیھتے ہی جان نکل جاتی۔'' سیّدانی: '' نہیں بی۔ بیسب کہنے کی یا تیں ہیں۔ ڈر کی باتوں سے ڈرلگا کرتا ہے۔ جہاں ڈرسا منے آیا پھر پھیجی نہیں۔ وکھو، بیماری ہے لوگ کتنا بھا گتے ہیں اور جب بڑے ہے ہڑا دکھ بھی آجاتا ہے تو سبنا ہی پڑتا ہے۔'' میرصاحب کی بیوی:' منیں تو پھر کہوں گی کہتم کوشا باش ہے۔صدر حمت اس پر جس نے تصییں دودھ بلایا۔ اجھا ہمیں بھی



توت و كركبيا بواق \_ كيول كي تفس ؟ برستان كيسا ملك هي وبال كيا كيا كيا كيا كاد يكها؟"

سیّدانی:''وہ قصہ یاد آتا ہے، تو کلیج پرسانٹ کو ٹے لگتا ہے۔ پرستان کی شنرادی جس کے جوڑے ٹا تکنے گئی تھی، بہت سر ہوئی۔ دوسری پر یوں نے بھی منتیں کیس کرسیّدانی امال، میبیں رہ جاؤ۔ و نیا میں ابتمھارا کون ہے؟ مگرمَیں نے ایک نہ مائی۔ مجھ برنصیب کوتوا ہے جیسے انسانوں کی ہے مُر وُتیاں دیکھنی تھیں، پرستان میں کیول بستی؟ وہ توالٹ نے نے تھارے دل میں رحم ڈال و یا جو گورً نزھے کا ٹھکانا ہوگی، ورنہ تیرے میرے درول کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی۔''

میرصاحب کی بیوی: "سیّدانی بی! سباللّه کے ہاتھ میں ہے۔ بندے میں کیاطافت ہے کہ بھو کے گودے یا پیٹ بھرے سے جیسے؟ ہرا یک اپنی تقدیر کا کھا تا ہے۔ ہماری کیااصل کر کس کے ساتھ سلوک کریں۔وہ زبردتی ہم سے تمعاری خدمت کرار ہا ہے۔''

سیّدانی: ' فیر، ابتم کواپی بی کہانی شاؤں۔ بیگم بدہ دن تھے کہ نواب اعظم الدّ ولہ بہاؤر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری بوری تھی۔ مارا مار جوڑے بسل رہے تھے۔ اقل اقل تو جھے رات دن وہیں رہنا پڑا۔ کام بلکا بوگیا تو دن کو چلی جاتی اورشام کواپ گھر چلی آتی۔ ایک روز جیسے بچ کمتب سے بھا گئے ہیں، میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا اور کی جگہ سے نلا وے آئے ، نہ گئی۔ شاید جمعہ تف کنے بین نہائے کو ہو گئے تھے۔ خوب نہائی، شام بوگنی۔ بونٹ پلاؤ تجھے خوب بھا تا ہے۔ ماما سے بونٹ پلاؤ بھوا ہے۔ تھی تھکائی لین کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ تیس جھیجی ہے، لین تھی ہو، ای طرح فورا چلی آئے۔''

منیں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی۔ ایسے بے وقت اور اپنے بھاؤن کی پکوائی ہوئی چیز چھوڑ کر کھڑے ہوجاتا میری عادت کے بالکل خلاف تھا، لیکن ہونے والی بات ہمیں نے ذراا ٹکارند کیااور جیسی بیٹھی تھی،سفید جاورسریرڈال،سوار ہوگئی۔

نواب صاحب کامحل میرے گھرے کوئی دوآنے ڈولی ہوگا۔ قاضی واڑے سے نظے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو جھے پچھے خال ندہوا۔ جب بہت دیر ہوگئی اور بٹو بچوئی آ وازند آئی ، بازار کے چراغ بھی جھکتے ہوئے دکھائی نددیے ، تو پردے کی جھری کھولی۔ اب جو دیکھتی بول ، تو جنگل سائیں سائیں سائیں کررہا ہے اور پینس کو جیسے پہنے لگے ہوئے جیں ، اُڑی چلی جارہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہوئیا۔ بدن میں سنسنیاں آئے نگیس باتھ یاؤں شھنڈے پڑھئے کہ یہ کیا غضب ہوا۔ یہ ہوئے کہار کہاں لیے جاتے جیں ؟ اس جنگل جو تا ہے ہیں کون ی سرکار ہے؟ لیکن مرتا کیا نہ کرتا ، دل کڑا کر کے میں نے اپنی آ وازنگالی اور پوچھا: 'اے کم بختو! مندے تو پھوٹو ، جھے کہاں کے جاؤے ؟ ارب وہ تھاری کون می ستیانا می سرکار ہے؟''

بنتے ہوئے کی نے جواب دیا: "سیدانی بی، خفا کیوں ہوتی ہو۔ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی وم میں محلات دکھائی

وية بين-"

ایس معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ مندنکال کرجود یکھا تو بیگم کیا کہوں ،ایک ہے چا ک شکل کا '' بی تھ۔
گرے کا سامند، گھوڑ ہے کی می نائٹیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی۔ نہ کہ رہتے نہ کہ ریاں ۔اب تو ڈرکے مارے میرادم گھٹے
(گا۔ آنکھیں بند کرلیں اور کلمہ پڑھے گئی۔ ڈھیر ہوکر رہ گئی۔ منٹ دومنٹ کے بعد بھر ہمنت کی کہا قال مربقہ آخر مر نا نجم مرت ہے ہیں
ازرنا اور لدکار کر بولی '' ارہے جواں مرگ ، تو کون ہے جن یا نہوت ؟ یا در کھٹیں سیّدانی ہوں۔ مجھے و بتا نہیں تو جل کررا کیون وجا ہے۔
گا۔ بھلا جا بتا ہے تو مجھے پیمیں اُنارو ہے۔''

اس نے کہا: ''سیّدانی بی اِگھراؤٹیس ہم اور ہمارا باوشاہ سیّدوں کو بہت ہنتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، کوئی کایف نہیں ہوگ ہماری شیّرادی کی شادی ہے۔ کیٹر ہے کہ کرچلی آنا۔ جتناما نگوگی، انعام ملے گا۔ لود کیھو، وہ ساسنے ہمارے باوشاہ کا کتاب ۔ ''

بروی مشکل ہے ڈرتے ڈرتے آئیس پھاڑ کرد کیھا، لو واقعی پاکی ایک عالی شان درواز ہے پر کھی تھی۔ روشن ایسی تھی کہ ون معلوم ہوتا تھا۔ مُوئی گر پڑے، تو اُٹھا لواور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاہ لوکہ ہیں نظر آتے شے نہ لائین۔ چوب دار، بار کی دار
مرد ہیں، ادھر کے اُدھر، اُدھر کے اوھر دوڑ رہے ہے۔ آسین پر سے بجب بجب طرح کے باجوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ یہ بناشاء کیو
کرمیں سری مصیبت بھول گئی۔ مُمیں جیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے؟ یہ گہی تو ہمارے بادشاہ کے باب بھی نہیں ہوتی۔
آواز میں بوئی: ''سیّدانی بی، یزی راہ دکھائی۔ ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیے کہ سے تھا راا نظار کر رہے جیں۔ ' وَچلومین تم نوگل

منیں پائلی سے اتری اور چادر کواچھی طرح اوڑھائی پری کے ساتھ ساتھ چلی ۔ کیا کہوں ، اندر کیا بہارتھی ۔ بڑارہ ں پریال گورے گورے گورے گور ہی تھیں ۔ چمن ایسا کہ ندویکو نہ سنا۔ برور ذت کورے گورے گئی ناسا کہ ندویکو نہ سنا۔ برور ذت کا تنا جاندی کا بہونے کی شاخیں ذُمُرُ وُ کے پتے ، بھلوں کی جگہ کہیں لعل لئک رہے تھے، کہیں نیلم ، کہیں پکھرائ ۔ پھولوں پر بیا لم تقل جو سے بہیں نیلم ، کہیں پکھرائ ۔ پھولوں پر بیا لہ تھی جیرے چک رہے ہوں ۔ کلیاں تھیں کہ شراحی وارموتی ۔ خوش کا جو ماغ مبکاجا تا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ اجاندی کے ورق بھرے بہوں ہوتے تھے۔ فؤ اروں میں سے موتیوں کی ہوچھاڑ ہور بی تھی ۔

چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچ۔ بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کرول۔ قلعے کے در بارجی ویکھے پیل، گرائس جیسا مال آ آج تک نظر ہے نہیں گڑ را سیکڑوں سرخ ، سبز ، نیلی ، زرد ، اُودی ، سفید کر سیاں پھی تھیں۔ رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کی اور چیز کی ، ایک شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی اور اُن پر حسین حسین پری زاد جگرگاتے لبس پہنے بڑے نُھے تھے۔ بھی میں ایک میں ایک ملکم میں بادشاہ اور بادشاہ بیگم بجیب شان ملکم سے بیٹھے بوے کے بیٹی کاری کا کام تھی، بادشاہ اور بادشاہ بیگم بجیب شان سے بیٹھے بوعے جودھویں رات کا جاند، زُلفیں کھل ہوئی ، جبرہ جے بودھویں رات کا جاند، زُلفیں کھل ہوئی ،



کن رقب کے پر اورا یہے چیک دار کہ آ کھے ہیں تھر تی تھی ،سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی اور متنوں کی پوشا کیں ایک رنگ کی ہوں ، تو بتاؤں کمڑی میں جار جاررنگ بدلتی تھیں۔

نس آگے تو بڑھ دی تھی جگر ہاتھ یاؤں کانپ رہے تھے۔ؤر ہے نہیں، جیرانی ہے کہ یاللہ، پیکون لوگ ہیں! منیں جاگ ر ہی ہوں یہ خواب میں یہ برستان کی سیر ہے،اوراگر جا گتے میں کوئی بری یا دیو مجھے یہاں اُڑ الایا ہے،تو دیکھیے گھر اُلٹاجا نابھی ہوتا ہے یا نبیں؟ای سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری تھبراہٹ دیکھ کرمسکرائے اور بادشاہ بیکم نے مجھ ہے کہا:'' آؤ! سیدانی بی آؤ! مراج تواجها به منس نے سا ہے کدرائے میں تم بہت ڈریں۔"

مبیر بولی: " حضور کودعادینی ہوں اور حضور ڈرٹا کیسا۔وہ تو السائے متعالیٰ نے مدد کی تبییں تو جان ن<u>کلنے میں</u> کسر ہی کیار ہی تھی۔'صدقے مولا کے نام پر۔ بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے سکیے:''سیّدانی بی!تم جانتی ہو، مارے بال اس نام کی کتنی عوت ہے۔"

منیں نے ول میں خدا کاشکرادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو، بیلوگ جیں مسلمان اوراب سی بات کا ڈرئیں۔ بادشاه بَيْكُم: ''جم كو كَنْجِكَار نه كرو وايك كرى كي طرف اشار ه كركے بوليس: بيٹھ جاؤ۔ مال تم ڈری كيول تعيس؟'' میں نے کہا: ''سرکار، ڈرنے کی بات کیوں نہتی؟ ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جومیرے ساتھ تھا، اس کی صورت اليي ڈراؤني تھي كەميرے اوسمان جاتے رہے۔"

ین کرشنرادی خوب بنسی اور بولی: ''امال بیگم، بکرگدهامُوا برا شرم ہے۔اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔''اب میرے بیٹ میں پھر بول اٹھنے گئے کہ کہیں ہیں اری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں اور یَو لاءَ لا کرجا روں طرف دیکھنے گئی۔ بادشاہ بیکم مجھ کئیں کہ شنرادی کی باتوں ہے سیدانی کے دل میں جاری صورتوں کی طرف سے پچھ فیہ ہوگیا ہے۔وہ سکرا کر

اولس:

"سيّداني بي اژرونبيس، ماري سب کشکليس اصلي بيس، بلکه بري زادول کي ساري ايسي بي خوب صورت شکليس بين جيسي تم د کيه ربی ہو میری لڑی مہیل بری نے جس کاذکر کیا، وہ جن ہاور جن البتہ وضع کی شکلول کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو جمھارے سامنے كونى جن ياد اويرى صورت يماكريس أعدكا-"

ا جنے میں کھانوں کے خوان اُ ترنے لگے۔خامہ پکا گیا۔ کھانا کیا تھا،اللہ یہ کی قدرت کا کرشمہ۔ایک ایک بالشت کے بچدے بھلوں، پھولوں ہے لدے ہوئے سامنے تھے۔خوشبو کی کپٹس آ رہی تھیں ،گرمنیں کھاتی کیا؟ نہ کہ تھم کی روثی تھی نہ سالن، نہ یلا دُ تھا نہ زردہ۔ ہمکابگا ایک ایک کا منہ د کھے رہی تھی کہ بادشاہ بیٹیم سکرا کر بولیں:'' سیّدانی بی! دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ پی پِستان کا کھانا ہے۔تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھا کیں۔ "منیں نے کہا: "سرکارکوئی کھانے کی چیز ہوتو کھاؤں، بیتو تگوڑے

درخت ہیں اوران میں جو پھل پُھول لگے ہیں، وہ بھی اللہ مارے بچے بچے کے نیس دکھائی دیجے۔''شنرادی الھڑنے میرے اس ہے پر ایک فر ، نُٹی قبقہدلگا یا اور کہنے گئی:'' سیّدانی نی اجسیاسُنا تھا کہ آ وم زا دیزا بھولا ہوتا ہے، شمیس ویہ بی پایا ہے دسمِ اللّٰہ کرکے کوئی پھل تو زواور کھاؤ تو جس کھانے کاول میں خیال کروگی ، وہی مزوآئے گا۔''

" يَيْكُم يقين ما نواكِ زردزر دجو يهل تو رُكُونِس في منه بين ركهاء كيا كبول دِ تي بين توكس في اين المائية كاون پا و تعايانه

-67:

میر صاحب کی بیوی:''بونٹ بلاؤ جو گھر میں چیوڑ کر گئی تھیں وہی پہنے یاد آیا۔'' بڑی لڑکی:'' قلعے میں تو آپ بہت جایا کرتی ہیں۔ کیاوہ ہاں بھی بھی ایسے مزے کا پلاؤنہیں کھایا؟''

ستھ بی پان کا بھی خیال آیا۔ مُیں پان آئی بھی بہت کم کھاتی ہوں الیکن کھاتا کھا کر دووقت تو ضرور کھانے کی عادت ہے۔
اب جو پتا تو ڑتی ہوں ، تو پان کی خوش کو امنے میں جور کھا، تو یہ معلوم ہوا کے عطر دان میں رکھی ہوئی رکھو ری کلنے میں آگئی۔ کہتے ہیں کہ محمد شاہ رنگیٹہ کی کو کلا بائی جیسا پان کھاتی تھی ، لال قلعے میں تو اس سے پہلے ، نداس کے بعد کسی کو نصیب ہوا ، مگر مُیں کہتی ہوں کہ اگر وہ پر ستان کے اس ہتے کو ایک دفعہ صرف سؤگھ میتی ، تو ساری عمر سرؤھنتی رہتی۔ مُشک وعبر پڑے ہوئے کتھے اور سُجے موتیوں کے پونے کا یا نہیں اتی تھیں۔

یا نہی اس کے آگے بے حقیقت ہے۔ جب سانس لیتی تھی ، بی سے بی خوش بولی کیٹیس آتی تھیں۔

اب بہن ! بادشاہ بیکم نے جن کا نام زُمُر د پری تھا، توشہ خانے والیوں کوظم دیا کے شہراوی کے کپڑے لاؤ۔ کشتیوں پر کشتیاں ، تھان پتھان آنے گئے۔ کپڑوں اور گوٹا کناری کو کھے کر میری تو عقل جاتی رہی۔ بردی بردی رانیوں ، شنم ادیوں کے جوڑے ، تلھے ہیں ، نور بائی کی پھواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جواہرات کئے ہوئے تھے، لیکن اُن کپڑوں سے کیا نسبت۔ کہ دُنیا کے بیٹرے ، گجا پرستان کے۔ آگھ نہیں تھمرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تارول سے بی جوئی آب روال ، موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن۔ کہا پرستان کے۔ آگھ نہیں تھمرتی کو فاوہ کہ دنیاد کھے اور اُش اش کرے۔ ریگ ریگ کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب ایسی بیٹر کے کو ایس اور نور بائی کے جواہرات کی لڑیاں تھیں۔ جب

177

ساہ ن آئے ، تو بادشاہ بیگم بولی: ''لو، بی سیّدانی ، اب تم ا بنا ہمر و کھاؤ۔ بہت تمھاری تعریف ٹی ہے۔ ہم تو جب جانیں کہ برستان میں بھی تھا رانا م ہوجائے۔' مسیں ول میں تو بہت پر بیٹان ہوئی کہ یاللہ مئیں یبال کیا کاری گری دھاؤں گی۔ کون ہی وضع ٹائنوں کیان کے لیے تی ہو، گرز بان ہے کہا!'' خضو رااللہ بالک ہے۔ وہی آ برور کھنے والا ہے۔ ضبح ہونے و بیجے، جو پچھ جھے آتا ہے، حاضہ جول۔' وہ بنس کر بولی:'' سیّدائی بی، برستان میں ندون ہوتا ہے ندرات۔ ایک ہی موسم اورائیک ہی وقت رہتا ہے۔ تم جب چاہوگا م خور و کا مردو۔' میں نے تعجب ہے عرض کیا:''تو کیا یبال لوگ سوتے نہیں؟' کہنے گی:' یبال سونے کا کیا گام، فیند پرستان میں نہیں آتی۔ ہمارام شخلہ تو آٹھوں پہر سر سیائے ہیں۔ پرستان میں ان کے خوابوں میں چئے گئے۔''

بہن میں نے دیکھا کہ واقعی نیند کا نام بھی آتھوں میں نہیں۔ نہ پیٹ میں گرانی شہر بھاری ، نہ اگر ائیاں ، نہ جہ ئیال ۔ سوچ کے دریے یوں لگائی جائے۔ کتر بیونت کا سامان تو موجود ہی تھا۔ الملٹ کا نام لے کر جوز نے کتر نے گئی اورای وقت سے سینے اور نا گئے کا لگا دیا۔ ادھر میں ایک طرف میٹی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی۔ اُدھر ناچنے گانے والی پر بیوں کے تخت اُنٹر رہے تھے۔ ایک سے آیب طرح ، ارب ایک سے ایک شور نے ایسے ناجی و کچھے تھے۔ آوازی تھیں طرح ، ارب ایک سے ایک شور نے ایسے ناجی و کچھے تھے۔ آوازی تھیں کے جیسے یو میں مل کر کوئیں ، ناج تھا کہ بواہیں جیسے تلیاں اُڑر ہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہوئی میا خدا کی قدرت کا تماشا تھا، کیا تی قبل میں جیسے تلیاں اُڑر ہی تھیں۔ کیا پوچھتی ہوئی میا خدا کی قدرت کا تماشا تھا، کیان مجھے تو اپنی قبلر مسلمی کام نیٹے اور چھٹکا را یا کر گھر جاؤں۔ ذراکی ذرا آتکھ اُنھا کھی کو لیتی اورا پنی سوئی چلائے گئی۔

اُس کی کارسازی کے قربان ،صدقے مشکل کھا کے ،عقل نے ایسا کام دیا اور پہلے بی جوڑے میں واہ واہوگئی۔شنہ اوی کا جہر وہ بھی نوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا۔ اب کیا تق میرے باتھ یا وُس میں گھوڑ نے لگ گئے۔ ونو ان کا کام گھڑ بول میں ہونے لگا۔ کہانی بہت کہی ہے، ہمال تک کہوں جس کام کی آ دمی وُھن باندھ لے، وہ ہوبی جاتا ہے۔ آخر سارے جوزے سل بھی گئے اور نگ بھی گئے۔ کتنے دن گئے؟ بیکون ٹرسکتا ہے۔ وہاں دنو ان کا حساب ہی شرقا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی ، تو خدا جھوٹ شاور نگ بھی گئے۔ کتنے دن گئے؟ بیکون ٹرسکتا ہے۔ وہاں دنو ان کا حساب ہی شرقا۔ ہاں اگر یہاں اتنا کام کرتی ، تو خدا جھوٹ نہ بوانے ، میرے اسلیح ہاتھ پرایک سال ہے کم نے لگتا۔ اس عرصے میں ساری پریاں خاص طور پرشنم اوی بھی وسوئی چاہت دیکھا تھا۔ گھٹوں میرے پاس جیٹی رہتی اور جھے کوسوئی چاہت دیکھا کرتی ہے وہوں بھالی تکل پر بیارا آتا تھا، مگر دل کوکیا کرتی ہے گھوڑا تو یہاں پڑا ہوا کی اور جھی کورا اتو یہاں پڑا ہوا کی اور جھی نہیں بھوڑا۔

آخر جب سارا کام اُن کی مرضی کے مطابق ہوگیا، تو میں نے کہا:''حضور! خدانے مجھے مُرخ زوکیا۔ مولانے میری آبرورکھ کی۔ سرکار کی شپزادی کی شادی اور شپزادی کو یہ جوڑے پہنے مبارک ہوں۔ اب لونڈی کو زخصت کجھے۔'' بادشاہ بیّم بولی۔''سندانی بی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ شپزادی کی شادی و کھے کرجاؤ۔'' کچ کہوں میراجی بھرتھرایا مگرسوچا کہ سیدانی و یوائی ہوئی ہے؟ تو خاک یہ آئی زیادہ میل اچھانہیں۔ ذراسی دیر میں مگز مینصیں تو جلا کر خاک کردیں۔ بھاڑ میں جائے پرستان اور پرستان کی شودی۔ چا

ا پینے گھر چل اور ہاتھ جوڑ کرعوض کیا: ''شترادی کی شادی آپ کوجم جم نصیب ہو، جھے تو جائے دیجے۔' بیس کرشنرادی کی آئھوں میں آنسو جرآ ہے۔وہ بولی: ''سیّدانی بی بتم کیوں جاتی ہو؟ ہماراول گردھتا ہے، نہ جاؤی بیس رہو۔' میرے کلیجے پر چوٹ کی گئی۔ برڈی مشکل سے اپنے آپ کوسنجال کر بولی: ''سیّدانی تم پرواری، بیوی تم اپنا تی بھاری نہ کروہ تم بلاؤ گئو سود فعد آؤں گی۔ایکا آپی دنیا مشکل سے اپنے آپ کوسنجال کر بولی: ''سیّدانی تم پرواری، بیوی تم اپنا تی بھاری نہ کروہ تم بلاؤ گئو سود فعد آؤں گی۔ایکا آپی دنیا نہیں چھوٹ علق۔مئی مئی میں خوش رہتی ہے۔' شنرادی تو کچھ خفا اور پچھ روکھتی می ہو کر انہ گئی۔ بادشاہ بیگم بولیس. ''اچھا بیسیّدانی تجھوٹ علی موکر انہ گئی۔ بادشاہ بیگم بولیس. ''اچھا بیسیّدانی تجھوٹ کی موٹوں کے گھر پہنچادے۔'' خبر دار! جو رائے ہیں کی تم کی شرارے کی اورد کھوجواند م واکرام سیّدانی بی کوب دشاہ نے دیا ہے،وہ سب یا کئی میں رکھ لیٹا۔''

دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی۔ وہی بری زاد جو مجھے پاکی سے اتار کر لائی تھی، ساتھ لے کرچلی۔ بھا تک کے باہر پاکٹی موجودتھی اور مروول کی ہوشتہ کا آ دمی پاس کھڑ اتھا۔مُیں پاکٹی میں بیٹھی اور ذم کے ذم میں یالی ہوا ہے یا تیں کرنے گئی۔ یا کئی میں بیٹھ کرمیں نے اوھراُ دھر دیکھا کہ وہ جو پرستان کے یاوشاہ نے انعام واکرام دیا ہے کہاں ے، اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ ہاتھوں سے ٹولنا شروع کیا۔ ایک کونے میں بہت ہے نکر پتھر معلوم ہوئے۔ جل گنی کہوئے جنّات تصناء يهال بھي دغاكيا۔ بدان كے گھر كاانع م اكرام ہے۔ خير، جان بچي، لاكھوں يائے۔ خيريت سے گھر پہنچ جاؤل توجانوں بڑاانعام پایااور چیکے چیکےایک ایک کر کے وہ کنگراور پھر پر دے کی جھری میں سے پھینکنے شروع کردیے۔ قاعدہ ہے کہ خوثی میں راستہ جىدى كث جاتا ہے۔ آئكھ بندكرتے ميں گھرآگيا۔ ڈيوڙهي ميں ياكي ركھي گئے۔ چراغ جل رباتھ۔ بردہ جوالثااور چراغ كى جوت جو پڑئی تو کیا دیجھتی ہول کہ جنھیں منس کنکر پھر سمجھ رہی تھی ، جواہرات ہیں۔ بڑے بڑے تومنس نے سب بھینک دیے تھے۔ ووجار ننھے ننھے ہے باقی تھے۔سرپیٹ لیا کہ اتنی دولت کھوئی ۔ تلوڑی ، پھینکنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایسا ہی تھا،تو گھر آ کر پھینک ویتی ،لیکن بہن! تقديري كھوٹ كہاں جاتى ہے؟ نصيب ميں تو پھر بھي نہ تھے، ہيرے كتل ، زُمْر دكيوں ملتے ؟ ايك ايك پيرمن من بجر كا ہو كيا \_صرف چار تکینے رہ گئے تھے۔ وہی لے کر بوی مشکل ہے اُرتری۔ گھر میں جو پیٹی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی وہیا ہی وم پر دگا ہوا تھا۔ بڑی بی، ایکانے والی ،مغرب کی نماز پڑھ کر دعا ما تک رہی تھی۔ دعا ما تک چکیس ، تو اُنھوں نے بوچھا: ' بیٹیم کیا راستے میں ہے اُلئے یا دار آ مین مخرتو ہے؟ "میں نے ول میں کہا: لیجے، یک نه فد دو فد ، پرستان میں خدامعلوم کتنے مبینے لگ سے اور یہاں ابھی چا دلوں کو ذم بھی نہیں آیا اور بڑی بی ہے بولی: ' ہاں بی ، بھوک گئی ہوئی تھی اور کچھ جی بھی ٹھیک نہ تھا۔ رائے ہی ہے آئی۔ اب إن شاء الله كل جاوَل كي-"

(دہلی کی چند عجیب ہستیاں)

\*\*\*



مندرج ذيل موالات كجوابة مريجي (الف) سيّداني في في كُرْراوقات كے ليے كون سابيشا فتيار كيا؟ (ب) میرصاحب اوران کی بیوی سیّدانی نی کس بات برزیاده خوش متے؟ (ج) رستان کے بادشاہ نے سیدانی کی کوس کام کے لیے بلوایا تھا؟ (د) بادشاه بیم کااصلی نام کیاتھا؟ (ه) برستان کے مجلوں کی خاص بات کیا تھی؟ سيداني في في يستان كالذكره ول يسب انداز مين كيا إلى الناظيم السكا غلاصلكها -۳ متن کی روشنی میں درست جواب برنشان (V) لگائیں: (الف) سبق" رستان کی شنرادی" کس مصنف کی تحریر ہے؟ (i) شابداحدد بلوي 19/024 (ii) (iv) سادحيدر بلدرم (iii) اشرف صبوحی (ب) قلعى يرى برى مغلانيان يسيّداني في كيساف: (i) کام کرتی تھیں (ii) کھڑی رہتی تھیں (iv) کان یکر تی تحیی (iii) دم نه مارتی تخصی (ج) يرستان كي إوشاه في سيداني في كوبلاياتها: (i) بنٹی کا جھیز ٹا تکنے کو (ii) انعام دیے کو (iii) بنی کوبینارونا سکمانے کو (iv) بنی کی شاوی میں شرکت کرنے کے لیے (و) سيّداني لي كوكعاني بين مرغوب تعا: 651) (i)

(ii) پونٹ ياا دَ (iv) بریانی

(iii) فيرنى

|                          |                                  |               | ل چل دار پودے بڑے تھے:                   | پرستان 🖫         | (1)      |    |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------|------------------|----------|----|
|                          | نن تُصُن (ii)                    |               | <i>*.</i> =                              | (i) بالشر        |          |    |
|                          | p.                               | ر (iv)        | بايكنت                                   | (iii)            |          |    |
|                          |                                  |               | ہے سیدانی نی کوانعام میں کیا ملا؟        | برستان۔          | (,)      |    |
|                          | منكر پتر                         | (ii)          | روپاییها                                 | (i)              |          |    |
|                          | جوامرات<br>-                     | (iv)          | خلعت اورز بورات<br>خلعت اورز بورات       |                  | ŕ        |    |
|                          | •                                | , ,           | "<br>کوجملوں میں استعمال سیجیے:          |                  | مندرجه ڈ | _~ |
|                          | عقل جاتی رہنا                    | مان خط بونا.  | ياهونا، کليج پرسانپ لوشا، اور            |                  |          |    |
|                          |                                  |               | المرب) عري:                              | غ ) كاربط        | كالم(ال  | _2 |
|                          |                                  |               | فا مراهب                                 |                  |          |    |
|                          | خوش هزان                         |               | مر بشردي                                 |                  |          |    |
|                          | جن                               |               | ميرصاحب                                  |                  |          |    |
|                          | جابی                             |               | انداشنرادي                               |                  |          |    |
|                          | دھاک                             |               | برگدها                                   |                  |          |    |
|                          | كانزاد يو                        |               | بتر                                      |                  |          |    |
|                          |                                  | : 25.         | ت لفظ كرز يع عال جكر                     | ۔<br>لےمطابق درم | سبق_     | _4 |
| ()                       | فا۔ ( قلعه، کل ، در <sub>ا</sub> | ي كابرُ امقام | ى تفاكەىيى سىّدانى فې                    | ) ایک وقت        | (الف     |    |
|                          | <b>~</b> ¹                       | <br>پکر       | )<br>کومغلا نی کا پیشداختیارکرنایژا کیور | سيداني في        | (پ)      |    |
| ا ہوگیا ، وہ بیوہ ہوگئیں | ت ہو گئے ہتجارت میں خسارہ        |               |                                          | •                | •        |    |
|                          |                                  |               | برروں ہے کہا:'' تم بختو!منہ ہے           | اسے              | (ج)      |    |
| د، فرشته )               | (جن، پری زاه                     | ركيا-         | 12                                       | برستان           | (5)      |    |
| ابرات، مبوست)            | (زیورات، جوا                     | ال وسياحات    | نے اے ۔۔۔۔ ۔۔انعام                       | بادشاه           | (t)      |    |
|                          |                                  | -             | **                                       |                  |          |    |
|                          |                                  |               | A 20                                     |                  |          |    |

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آئ بی وزٹ کریں

زُومعتى القاتط:

اليالفاظ كااملاتوايك بى موتا بيكن ان كردومعنى موتے ميں اوران ميں سے بعض اوقات لفظ أيك معنى ميں مذكر

جب كدوم معنول يسمون عن اوتاب-

وَ مِلْ كِ جِلُونَ مِينَ فِي وَمِعِينَ الْفَاظِ اللَّهِ مُركِ انْ كِمِعَالَى لَكُعِيدٍ :

(الف) بارشول سے آئیے کی آب جاتی رای۔

(ب) موات شي كون ى كان ب؟

( ن ) بادشاہ بیم کے تھم پرشنرادی کے کیٹروں کے لیے تھان پہتھان آنے لگے۔

(و) حق بات كمنه كي ياداش من وه وار يرجمول كيا-

(ه) جهال جادوبال راه-

٨ درج ذيل القاظ كے متعناد تحرير يجيے:

اطيف، شب، ختك، هنت، شري، نفيب، برياق

----

علم بیان کی اصطلاح میں سی چیز کو خاص وصف کی وجہ ہے سی دوسری چیز کی ماشد قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جیسے:

ا۔ یانی برف کی طرح شنداہے۔

۲۔ صہیب شیر کی مانند دلیرہے۔

اس میں دوباتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔

جب ایک چیز کود وسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں سی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے، دوسرا میا کہ جس چیز

سے تشہیدوی جائے اس میں میخو کی یادصف زیادہ ہو۔

تثبيد كے مانچ اركان بين:

ا۔ مصبہ: جس چیز کودوسری چیز جیسا کہاجائے۔

۲ مشهب جس چيز سيتفيدي جائ

سے وجہ شین وہ مشتر کے صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کودوسری چیز جیسا کہا جاتا ہے۔

- الم فرض تثبيه: جس مقعدك لي تثبيدوى جاتى -
- ۵۔ حرف تثبیہ: وہ الفاظ یا حروف جوتشید دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً طرح، مانند، جیسا، جیسی،

# اویردی گئی دومثالوں کے ارکان اس طرح ہیں:

| ظرت   | منشذا بن طاهر كرنا | شنڈک   | برف | ناي  |
|-------|--------------------|--------|-----|------|
| ه تند | بهادري كااظبار     | ېپادرى | ير  | صہیب |

# ا سرگرمیاں

- ا\_ سيّداني بي كالخضر خاكسيس-
- ۲۔ دی جملوں بیں برستان کی تصویر تشی کریں۔
- ۳- سیدانی بی نے برستان کے پھلول کا ذکر کیا ہے، ان کی چندخوبیاں کا بی میں کھیں۔

# اساتذہ کرام کے لیے

- ا۔ طلبہ کوداستان ، ناول اور مختصر افسانے سے متعارف کرایا جائے۔
- ۲۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ ضمون'' پرستان کی شہرادی'' داستان ہے یا ناول مخضرافسانہ ہے یا موجہ میں استان کے ساتھ کے اور کیوں؟
- س۔ اشرف صبوحی کے سوانحی حالات، طرز تحریر اور ان کی کہانیوں اور خاکوں پر مشتل کتب سے متعارف کرایا جائے۔



ڈاکٹر وحید قریشی میانوالی میں بیدا ہوئے۔ اصل نام عبدالوحید تھا۔ والد محراطیف قریشی مخکمہ پولیس میں ملازم ہے۔ ان کا عبادلہ ہوتار ہتا تھا، اس لیے ذاکٹر صاحب کی سکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ ۱۹۳۳ء میں اور فیٹل کا کئی لا ہور ہے ایم اے فاری کیا۔ بعدازال بخو ب یو نیورٹی ہے ایم اے قاری کیا۔ بعدازال بخو ب یو نیورٹی ہے ایم اے تاریخ، پی ایک و کی فاری اور ڈی لٹ اُردو کی ڈیٹر یاں بھی حاصل کیں۔ ۱۹۵۱ء میں افھول نے اسلامہ کا کئی تو جرانوالہ میں تاریخ کی فاری اور ڈی لٹ اُردو کی ڈیٹر یاں بھی حاصل کیں۔ ۱۹۵۱ء میں افھول نے اسلامہ کا کئی تو ہورٹی تاریخ کے لیکچوار کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا۔ اسلامہ کا کئی لا ہور میں اُردو کے استاد رہے۔ پنجاب یو نیورٹی میں مختلف مناصب اور فاری اور پنجاب یو نیورٹی میں مختلف مناصب کی تعدید رہ ہوں اور فاری اور پنجاب اور نیٹل کا کئی لا ہورہ ڈین کلیے علوم شرقیہ واسلامیہ ) پر بھی فائز رہے۔ ۱۹۸۳ء سے ۱۹۸۷ء کے ۱۹۸۸ء کے مختلف اوقات میں بطور اعز از کی معتمد برزم اقبال لا ہور، ناظم منتخذ رہ قو می زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعز از کی معتمد برزم اقبال لا ہور، ناظم اقبال اکادی یا ستان اور مہتم مغربی یا کشان اُردوا کیڈی لا ہور ضد ما ساخام دیں۔

ڈاکٹر وحید قریشی اردواور فاری زبان دادب کے ایک اہم محقق اور نقاد تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایۂ ادب تھیدی کتب پرمشمل ہے۔ اگر چہدوہ اردواور فاری میں شعر بھی کہتے تھے لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کے ملمی واد بی کارناموں پرحکومت پاکستان نے انھیں شمغا برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔

ان کی تصنف شل اساسیات اقبال، نذر عالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعه، اقبال اور پاکستانی قومبت، مطالعهٔ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریائی بنیادین، مقالات تحقیق، نفیدی مطلعی، اُردو نر کے مبلانت، مطالعهٔ حامی الامبر حسو اور ان کرمنه شال میں۔



أردوكي غزليه شاعري ميس عيد عيدكا جاند ، ملال وابرو بحبوب سےرو زعيدكى ملاقاتيں اوراس كے متعلقات بى اہم رے -لیکن ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد جب اردوشاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہوگئی و عید ت موضوع میں بھی اشاراتی اورعلامتی امکانات زیادہ أجا گرہوئے اور أردوشاعری کو ۱۸۵۷ء کے بعد مِنْی احساسات کی ترجمانی کا وسلہ بھی بنایا گیااوراس طرح مسلمانوں کی قلری زندگی کے خط وخال نے آردوادب میں اسلای افتداروروایات کی یاسداری ئے مل کوشد ید سے شد بدتر کردیا۔عیدالفطر برنظموں کی کشرت کا سب بھی بہی ہے اورشعرا وادبانے جب تخلیقی جو ہر کے حوالے سے ان افکار کی چیش کش کا سامان فراہم کیا تو میرموضوع کی جہتوں میں بھیل گیا۔عید کومخض خوشی یا عید کے جاند کومخض سال میں ایک بار جھک دکھا کر فائب ہونے کے حوالے ہے ویکھنے کی بجائے اے مسلمانوں کی تبذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیے سے ملادیا گیا، جے عید کے موضوعات میں نی نی بار یکیال بیدا کر کے اے اولی خوٹی کے ملے جدیات تک لے گئے۔ گلدے عید میں موضوعات محن عیدگاہ میں ملاقات اور ورون خانہ عیدمکن تک محد دونہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ "مسلمان فیشن ایمل خالون کی ڈائزی" ہے چل کر" رسول پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید"، " کنواری بنی کی عید" سب سن کی عید"، ''بچیں اور بردوں کی عید''،'' دوگانی عید''،''ترکن ماما کی عید''،''عیداور قرض''،''عیدی''،''گھر کی مالکہ کی عید''،''رمضان اور خیرات''،'' تیموں کی عید'' تک عید الفطر جمعیں متوسط طبقے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے مسلک نظر آتی ہے۔ اس تمرنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبۂ بیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی ا کائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت بزیری مے موضوع کی جزیں ماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔خواجہ حسن نظامی نے وتی کی بربادی کے جونو سے لکھے جیں ، ان میں دولت وعزت سے محروم ہونے والے شہراد وں اور شہراد یول کی کس میری میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتے ہے۔ اس

روایت کا آناز سرسیداحیر خان سے ہوتا ہے، جنھوں نے ''مسلمانانِ ہند کی عید'' کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ،ان کی غرببی کے نقیشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کے دست افلاً می کے موضوعات بیل''عظمت رفتہ کی وڈ' میرکو مدائمتی حوالہ عطاکرتی ہے۔'' بیٹیم شہزاد ہے کی حید''''عیدگاہ ماغریبان کوئے تو'' دینی جذبے کی شدت اور مذہبی اُمور سے جم می وابستگی کو نکا جرکرتے ہیں۔

ان نشر پاروں کے اثرات ہماری شعری روایات پر بھی پڑے ہیں۔ حاتی کی نظم ''حبنیت عیدالفط'' میں خوش کے جذب ک عکاس کے علاوہ عید کو قد ہمی اقد ارہے بھی ہم آ ہٹک کیا گیا ہے:

مو صیام کیا اور روز عید آیا خوش کی بجا لایا خوش کی عید کا حق بر کوئی بجا لایا کیا ہے فکر خداوتد روزہ داروں نے کیا گیا گیا گیا ہے کیم پایا

ا قبال سے باں بلال عیدصرف جمیں فوش کی نہیں کرتا ہ جماری بنٹی بھی اڑا تا ہے۔ تیموں کی عید کے یارے میں بھی اقباب سی رویت کی ۵۰ می کرت میں جس پینٹ بھی خارف مانی کرت رہے دے میں سیابلغلی ۔ مد قباب کو مید کے بیاندن سے میکر تی س مجبور کرتی ہے اور وومنظر کشی والے رہ تکان کی طرف مائل ہوجات میں

مجموعی طور پر عیدالفطر ہے متعلق موضوعات جاری شاعری کے بنیادی اُن خ کو طاہر کرتے ہیں:

اذل: عيد كي جا تدكومناظر كي حوالے سيان كرنے كار جمان-

ووم. عيدكوداخلي مسرت اورخارجي حالات منسلك كرنے كاروبيه

سوم بلال عيد كومنى عزائم كى علامت، ملت كي عروج وزوال كى ملامت اور تبذيبى وتدنى زندگى كى اساس كے طور پر قبول كرنے كار جحان -

حفيظ جالندهري:

چاند جب عید کا نظر آیا حال کیا پوچھتے ہو خوشیوں کا

ب اوانیا چیونیل نوبتیل مسجدول ش بجنے لگیل ککر سب خاص و عام کرنے لگے اور باہم ملام کرنے لگے

عبدالجيدسالك:

طالب الأآباوي:

جو کھے بھی ہو ٹو آن اثر اپنا دکھا دے روشے ہوئے سلم جو ہیں اُن سب کو منا دے اپنی ش جو دن رات کا جھڑا ہے وہ مِث جائے اسلام ہیں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مِث جائے اسلام ہیں جو تفرقہ پیدا ہے وہ مِث جائے

(أردو نثر كے ميلانات)





| وربي ذيل سوالات ك مختصر جواب تحرير يجيع:                                                            | _1  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (الف) عيدالفعر كابه ري تهذيبي اوردين زند كن تا يتعمل ب؟                                             |     |
| (ب) عيدالفطر پرظموں ميں بشعرائے ئيا بار يميان بيرا أن بين؟                                          |     |
| (ت) اس مبق کی روشنی میں اردوشعرائے عیدالفعر کے جن متعدد بیلوؤں پراظہار خیال کیا ہے، اُن میں سے کوئی |     |
| ے بین پہلوؤں/موضوعات کے نام کھیے۔                                                                   |     |
| (د) عيد الفطر عموقع برشنراه ول اورشنر الديون كالأكركيا ج؟                                           |     |
| ار دوشعمانے ہر دور میں عبد الفطر کوموضو عنبی کیوں بنایا؟                                            | ٦٢  |
| کون می چیزا قبال ' کوعید کے جاند کی تصویر شی پرمجبور کرتی ہے؟                                       | _+  |
| ''مه صیام گیااورروزعیدآیا'' بداردو کے سمعروف شاعر کامصرع ہے؟                                        | _1^ |
| عید کی شاعری کا ہماری شعری روایت ہے کیا تعلق ہے؟                                                    | _۵  |
| سبق کے متن کومد نظر رکھ کرورے یا نبط پرنٹان (۱۰) لگا تیں:                                           | _4  |
| (الف) ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعدار دوشاعری میں وسعت بیدا ہوئی۔ ورست/غلط                              |     |
| (پ) خواجد حسن نظامی نے ول کی بربادی کے م شے کیھے ہیں۔ درست/غلط                                      |     |
| (ق) عيدالفطرم متعلق موضوعات بماري شاع ي كالصل رخ ظا بركرت جي - درست/غلط                             |     |
| (و) سبق میں جارشعرا کے اشعار درج ہیں۔                                                               |     |
| (a) عیدالفطر کانفسور ہماری اقد ار میں شامل ہے۔ ورست/ غلط                                            |     |
| درست جواب کی نشان وی (۷) سے سیجیے:                                                                  | _4  |
| (الف) يهم ع س شاعر كاب " بلال ميدن أرف واليآ مآمد ب                                                 |     |
| (i) اقبال (ii) حفيظ جالنده ي (iii) عبدالمجيد سالك (iv) حاتى                                         |     |
| (ب) حسن نظامی نے دِنْی کے جونو سے تکھے،ان میں ون کی چیز تمایاں ہے؟                                  |     |
| (i) عظمت رفت (ii) احمال شاه مانی (iii) عیرکاذکر (iv) تطف ومسرت                                      |     |
| (ن) عيدالفطر كيموقع برنسلم معاشر _ يحرس طيقة كوسب يزياده مسائل كاسه مناكرة ابين تا بي ؟             |     |
| (ii) أمرا (iii) خُريا (iii) متوسط (iii) مقيد يوثل                                                   |     |
|                                                                                                     |     |

شَع نِي 'لذَيت افزائے شورطفلی' میں کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟' **(5)** 

(iii) عيدالفطركاجي ثد (iv) تى زعيدالفطر

(ii) ستاری

(i) عادل

۱۸۵۷ و کی جنگ آزادی کے بعد توجہ تیز ہوگئ: (,)

(iii) مرشیے کی طرف (iv) شہرآ شوب کی طرف

(i) غزلول کی طرف (ii) نظمول کی طرف

مصنف نے عید کاتعلق تنہوار کے علاوہ کس سے جوڑ اسے؟ دو تین سطروں میں جوا کی کھیں۔

مضمون

كسى مقرر وموضوع برايخ خيالات ، جذبات ، احساسات يا تاثر ات كانثر مين تحريرى اظهار مضمون كبلاتا ب-اس مين موضوع کی کوئی قیرنبیں ،اس لیے براتم کے موضوعات پر بے شارمض مین لکھے جاتے ہیں مضمون نو کی میں سیلے موضوع کا تھ رف رایا جاتا ہے، گھر دیکل و سے مربحث کی جاتی ہے اور اہم باتیں ملمی پیرائے میں تحریر کی جاتی ہیں اور آخر میں مختصر استیم بیٹر کیا جاتا ہے۔ توازن متناسب اور نظم وضیط اس کے اہم نقاضے میں۔

اخیارات اورانٹرنیٹ کی مدد سے عیوالقطر ہے متعلق مختلف تصاویر جن کر کے ،اٹھیں ایک جارث برلگا کیں۔ عيدالقطر كے دن كى مصروفيات كى تقصيلى زودادلكھ كر،استادصاحب كودكھ تنيں۔

# اساتذه كرام كے ليے

ا ۔ طلبہ برواضح کریں کے اسل می تنبذیب میں عیدالفطر کی اہمیت کیا ہے۔ ۲۔ طلبہ کو سمجھا کیں کے عیدالفطر کے موقع برفضول خرجی، بے جانمود ونمائش اور دیگر غیراسلای طورطریقے ، دین تقاضوں کےخلاف ہیں۔ الله کوؤ اکثر وحیدقریش کے علمی واو بی مقام ومرتبے ہے آگاہ کیا جائے۔

公公公



سجاد حدیدر بلدرم کے جبہ امجہ وسطِ ایشیا ہے ہندوستان آئے۔ ۱۸۵۷ء کی جگبِ آزادی میں حصہ لینے کی پاداش میں ان ہے جا گیریں چھن گئیں تو وہ ملازمت کی طرف آ گئے۔ بلدرم یو پی کے ایک تھیے نبٹور ضلع بجنور میں پیدا ہوئے ،ان کا بچپن بناری میں گزرااور ابتدائی تعلیم بہیں حاصل کی علی گڑھ ہے بی اے کیا۔اس کے ساتھ بی ذاتی شوق ہے ترکی زبان سیمی اور بغداد کے برطانوی قونصل خانے میں بی اے کیا۔اس کے ساتھ بی ذاتی شوق ہے ترکی زبان سیمی رہے اور ترکی زبان وادب کا مزید مطالعہ ترجمان کے طور پرکام کرنے میں دیونے کمشررہے۔

ایرا علی گڑھ مسلم یونی ورشی کے رجس ار کے طور پرکام کیا۔ پھر جزائر انڈ مان میں ریونے کمشررہے۔

ایرا علی گڑھ مسلم یونی ورشی کے رجس ار کے طور پرکام کیا۔ پھر جزائر انڈ مان میں ریونے کمشررہے۔

سجاد حیدر بلدرم صاحب طرزادیب، مترجم اور شاعر تھے۔ افسانہ نولی اور ترکی زبان سے اردویس تراجم ان کی شہرت کا سب بے۔ ان کے افسانوں کے بیشتر خیالات و موضوعات ترکی اوب سے ماخوذ ہیں۔ خیسا نسستان ان کے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں رومانیت کا رنگ غالب ہے اور بیانشائے لطیف کا عدو نمونہ ہے۔ ان کی انشار در از کی میں حس مزاح بھی شامل ہے۔



جھ یہ احمال جو نہ کرتے تو یہ احمال ہوتا

ا یک دن مُیں دِنی کے جاندنی چوک ہیں ہے گزرر ہاتھا کہ میری نظرا یک فقیر پر پڑی، جو بڑے مؤثر طریقے ہے اپنی حالب زارلوگوں سے بیان کرتا جارہا تھا۔ دو تین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد ہے بھری اپنیچ اٹھی الفاظ اور اس پیرائے میں ذ ہرادی جاتی تھی۔ بیطرز بچھ مجھےاییا غاص معلوم ہوا کہ نمیں اس مخص کود <u>یکھنے</u>اور اس کےالفاظ <del>سننے کے لیے ٹ</del>مہر گیا۔اس فقیر کا قدلها،جسم موٹا تازہ تھااور چېرہ ایک حد تک خوب صورت ہوتا، گر بدمعاشی اور بے حیائی نے صورت منح کر دی تھی۔ بیتو اس کی شكل تقى \_ ربى اس كى صداء تومنين ايباقسي القلب نبيس جول كه صرف اس كامختصر ساخلاصه لكهددون \_ وه اس قابل ہے كه لفظ به لفظ لكسى جائے - چنال چدوه استى ياصدا، جو كھ كہے، يكى:

''اے بھائی مسلمانو! خدا کے لیے مجھ بدنصیب کا حال سنو نمیں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں۔اب روٹیوں کو محاج ہوں اورا بی مصیبت ایک ایک ہے کہنا ہوں منیں بھیک نہیں ما نگنا میں سے جتا ہوں کدایے وطن کو چلا جاؤں ،گر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر بھی نہیں پہنچا تا۔ بھائی مسلمانو!مَیں غریب الوطن ہوں۔میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔اے خدا كے بندوا ميرى سنو منيل غريب الوطن ہوں ........

فقیرتو یہ کہتا ہوااور جن پراس قصے کااثر ہوا،ان کی خیرات لیتا ہوا آ گے بڑھ گیا کیکن میرے دل میں چند خیالات ہدا ہوئے اورمیں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس ہے کیااور مجھے خور تعجب ہوا کہ اکثر أمور میں بنیں نے اس کوایئے ہے اپھی یا یا۔ بیٹی ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری ہے دن گز ارتا ہے۔ نیز بیر کمیس نے تعلیم یائی ہے، وہ جابل ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں، وہ

چھٹے نے اٹے گیڑے پہنتا ہے۔ بس میال تک تیں اس ہے بہتر ہوں۔ آئے بڑھ کرائس کی حالت بھی ہے۔ اس کی صحت پر بھے رشک کرنا جا ہے۔ میں رات دن قکر بیں گزارتا ہوں ،اوروہ ایے اطمینان ہے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسور نے اوررو نے کی صورت بنانے کے ،اُس کے چیرے سے بشاشت نمایاں تھی۔ بڑی دیر تک قور کرتا رہا کہ اس کی بیرقابلی رشک حالت کس وجہ ہے اور آخر کا رمیں اس بظاہر بجیب نتیج پر بہنچا کہ جے وہ مصیبت خیال کرتا ہے ، وہی اس کے حق بیں فعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہوں 'میرے استے دوست ہیں۔' اس کا کوئی دوست نہیں؟ اگر سے بچ ہے ، تو اسے مہارک باود بی جا ہے۔

میں اپنے دل میں میہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آ دی ہے، کہتا ہے: میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص! پہیں تو تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیااس کا پیول سیح مجھ ہے؟

لینی کیااصل میں اس کا کوئی دوست نہیں، جومیرے دوستوں کی طرح اے دن جرمیں پانچ منٹ کی بھی فرصت نددے۔
میں اپنے مکان پرایک مضمون لکھنے جار با ہوں، مگر خبر نہیں کہ جھے ذرا سابھی وقت ایسا ملے گا کہ مئیں تخلیے میں اپنے خیالات جمع
سرسکوں اور انھیں اطمینان ہے قلم بند کرسکوں، یا جو اپنیچ مجھے کل دین ہے، اسے سوچ سکوں۔ کیا بیققیر دِن و ہاڑے اپنا روپیا
لے جا سکتا ہے، اور اس کا کوئی دوست راتے میں نہ ملے گا اور بینہ کے گا:

" بھائی جان! ویکھو، پرانی دوتی کا واسط دیتا ہوں، جھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑ اسار و پیا قرض دو۔" کیااس کے احباب وقت ہے وقت اے دوقت اے دوتوں اور جلسوں میں تھنچ کرنہیں لے جائے؟ کیا کھی ایسانہیں ہوتا کہ اے نیند کے جھو کئے آ رہ بہ ہوں گریار دوستوں کا جمعے ہے، جو قصے پرقصہ اور لطیفہ پرلطیفہ کہ رہ ہیں اور اُٹھنے کا تام نہیں لیتے؟ کیاا ہے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں وینا پرتا؟ کیااس کے بیار ہے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں، جواسے خواہ تو اور پرھنی پڑے اور ایو یولکھن جواب نہیں وینا پرتا؟ کیا اس کے بیار ہے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں، جواسے خواہ تو اور پرھنی پڑے اور ایو یولکھن کرے؟ کیا اُسے احباب کی دوبہ ہے شور مجانا اور ہوچی کرتائیس پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کواسے جانائیس پڑتا؟ اُسر نہ جائے تو کوئی تجب نہیں کہ ہفا کٹا ہے اور میں تحیف و مزدار ہوں۔ جائے تو کوئی تجب نہیں کہ ہفا کٹا ہے اور میں تحیف و مزدار ہوں۔ یا اللّٰہ ، کیا اس پربھی دوشکر اوائیس کرتا، خداجانے وہ کوئی تجب ہے ہوگہ کہیں گے کہا شخص کے کہے ہے بودہ دنیال ت ہیں ۔ بینے دوستوں کے کہائیس کہتا ہوں کہ دو بھو خوٹ کرنے ہوئی ہے اور بیان ہے ہوگہ کی میں جائے گا کہ است ہوں کہوئی ہوئی ہے گا ہے ہوئی ہے گا ہے۔ کہائیس کرنے کے لیے میرے پائی آ تے ہیں اور میرے خیرطلب ہیں مرحم کی اور میونا ہے، جھے فائدہ پہنچانے کا ، اور ہوجاتا ہے جھے نقصان ہے جو پہنو کی ہوئی ہے گا جہ بھی نیے ہیں رہ سکتا کہ آئے جو تھاں تک کہتا ہوں کہا گرد نیا ہیں کا کہائیک جم غفیرر کھے اور شناسائی کے دائر ہے کو سیج کرنے ہے کیا فائدہ ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہا گرد نیا ہیں کا کہ امرائے کا ایک جم غفیرر کھے اور شناسائی کے دائر ہے کو سیج کرنے ہے کیا فائدہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہائی دیا جو کہتا ہوں کہاگرد نیا ہیں کہائی کہتا ہوں کہا گرد نیا ہیں

م کھی کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر نہیں گزار نی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کوچھوڑ ناپڑے گا، چاہی سے میرے دں پر کیسا می صدمہ ہو۔

مثلاً میرے دوست احمد مرزاہیں ، جنھیں مئیں کھو بھو یا دوست کہتا ہوں۔ بینہایت معقول آدمی ہیں اور میری اُن کی دوست احمد مرزاہیں ، جنھیں مئیں کھو بھو یا دوست کہتا ہوں۔ بینہایت معقول آدمی ہیں اور جب آئیں گے، شور دوست نچلا نہیں جیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے، شور مجاتے ہوئے ، چیز وں کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے۔ غرض کہ اُن کا آٹا بھونچال کے آنے ہے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو مئیں کہتا ہوں:

"كوئى آربائ قيامت نبيل "أن ك آئى جي جي دورت فبر موجاتى ئي اوجود يك ميرك كيف پڙھ كا كراحهت برے اگر مير انو كركہتا ہے كہ بخت كوا پئ سخت كا مرس بہت مشغول بين "تو وہ فوراً چيخنا شروع كرديتے بين كه كم بخت كوا پئ سخت كا بھى تو بچھ خيال نبيل (نوكر كى طرف مخاطب ہوكر)" خيراتى ! كب ہے كام كررہ بيں؟ بزى ويرے ! تو بدتو بدا اچھ بس ايك منت ان كے پاس بيٹھوں گا۔ جي خود جانا ہے۔ حجيت پر ہول كے نا؟ مُس بيلے بى مجھتا تھا۔"

یہ کہتے ہوئے وہ او پرآتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ کو یا کوئی گولا آکے لگا۔ (آج تک انھوں نے دروازہ کھا کھنایا نہیں) اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں:

" آبابابابا آخر تعصین میں نے پکرلیا گرد کیمو، دیکھو، میری وجہ ابنا لکھنا بندمت کرو میں حن کر نے نہیں آیا۔ خدا کی بناہ اس قدر لکھ ڈالا ہے۔ کہوطبیعت تو اچھی ہے؟ نمیں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ والمالے الجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں ایک فخص ایسا ہے، جومضمون نگار کے لقب سے بکارا جا سکتا ہے۔ لواب جا تا ہوں، میں بیٹھوں گانہیں۔ ایک منٹ نہیں مشہر نے کا تجھاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ "

یہ کہ کے وہ نہایت محبت سے مصافی کرتے ہیں اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کواس قدر و بادیتے ہیں کہ انگیوں میں ورد ہونے لگتا ہے اور ممیں قلم نہیں پکڑسکتا۔ یہ تو علا صدہ رہا ، اپنے ساتھ میر نے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جھ کرنے ک کوشش کرتا ہوں ، مگر اب وہ کہاں؟ اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں ایک منٹ سے زیادہ نہیں رہے ، تا ہم وہ اگر کھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقص ن نہ کرتے ۔ کیا میں انھیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ میری ان کی دوئی بہت پرانی ہواور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں ، تا ہم میں انھیں چھوڑ دوں گا۔ ہاں چھوڑ دوں گا ، اگر چہ کیلیج پر پھر رکھنا پڑے۔

اور لیجے! دوسرے دوست محر تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والےصاحب ہیں اور رات دن اٹھی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں الیکن اس قدرتھا ہوا ہوتا ہوں کہ دل

جی جاہت ہے کہ ایک گھنٹ آرام کری پر قاموش پڑارہوں۔ گرخسین آئے ہیں،ان سے ملنا ضروری ہے۔ان کے پاس ہا تیں کرنے۔

کے لیے۔وائے اپنی بیوی بچوں کی بیاری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ۔ میں کتنی ہی کوشش کروں مگروہ اس مضمون سے باہر نہیں نگتے۔
اگر میں موسم کا ڈکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں:'' ہاں! بڑا خراب موسم ہے۔ میرے چھوٹے بچے کو بخار آگیا۔ مجھل لڑکی کھائس میں جتالا ہے۔

ہے۔اگر پالینکس ﴿ یالم یکی ﴿ عَمْ عَلَى الْفَتْكُوشُر وَ عَ كُرتا ہوں تو تحسین فور آمعذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آئ کل گھر بھر بیا،

ہے۔ بھی آئی فرصت کہاں کے اخبار پڑھوں۔اگر کسی عام جلے ہیں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوتے ہیں اور ہرا یک ہے۔ بار بار پو چھتے رہے ہیں کہ ' طبیعت تو نہیں گھراتی ؟ بیاس تو نہیں معلوم ہوتی ؟'' بھی بھی نبض دکھے لیتے ہیں اور وہاں بھی کسی سے مطتے ہیں تو گھر کی بیاری کا ذکر کرتے ہیں۔

سے ملتے ہیں تو گھر کی بیاری کا ذکر کرتے ہیں۔

ای طرح میرے مقدے باز دوست ہیں، جنمیں اپنی ریاست کے جھٹروں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور نج صاحب کی تعریف یا فرقت کے (تعریف اس حالت میں جب کہ انھوں نے مقدمہ جیتا ہو) اور کوئی مضمون نہیں، مِن جُملہ اور بہت ہے مختلف قسموں کے دوستوں کے منیں محد شاکر خال صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، کیوں کہ وہ جھ پر خاص عنایت فر ہت ہیں۔ شاکر خال صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور شلع بحر میں تہاہت مُعرَّز زآدمی ہیں۔ انھیں اپنی لیافت کے مطابق مار پر کا فر ہت ہیں۔ شیس اپنی لیافت کے مطابق مار پر کا کہ بہت شوق ہے۔ لئر پچر پڑھنے کا آتا نہیں، جنا الٹریری آدمیوں سے ملئے اور تھا در تھا اس کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑ ک ک تحد رکر نا، امراک شایان شان ہے۔ ایک مرتب میرے ہال تشریف لاے اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے ، ہیں کہ کے:

''شهر میں رات دن شور وشغب رہتا ہے۔ ویہات میں پچھ عرصد رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگ اور وہال مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کرسکو گے میں نے ایک کمرا خاص تمھارے واسطے آراستہ کرایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے۔ تھوڑے دن رہ کے علے آتا۔ ویکھو ، میری خوشی کرو۔''

میں ایے محبت آمیز اصرار پر انکار کیے کرسکتا تھا؟ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کرمئیں ان کے ساتھ ہولیا۔
ایکہ بٹر معدار ف سے وعدہ کرچکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکرصا حب کی توشی پہنٹی کر منس نے وہ کمرا ویکھا، جو میرے لیے تیار کیا عملا تھا۔ اس کی کھڑکی پاکیں باغ کی طرف تھلی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نہیں نے خل کی طرف تھلی تھی اور ایک نہایت ہی دل فریب نیچر ل شامنظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ میں گوئیں نیچے تا شتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالا چائے کا ٹی چکا توا پت کرے وجانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چا روں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ: '' میں! میں؟ کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آئ ہی سے کم سے وجانے کے لیے اٹھا نے میں گزارا جائے۔
کام شروع کردو۔ اپنے د ماغ کو کچھ تو آرام دواور آئ کا دن تو خاص کراس قابل ہے کہ سینر می کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔

Politics \_

Literature \_r

Literary Jr

Natural \_C

چیے ، گاڑی تیار کراتے ہیں ، دریا پر چھلی کا شکار تھیلیں گے ، پھر وہاں ہے دوئیل پراحمد تکر ہے۔ آپ کو وہاں کے رئیس راجاط اب علی صاحب ہے ملائمیں گے۔''

میرا ما تھا و ہیں تھنکا کہ اگر بہی حال رہاتو یہاں بھی فرصت معلوم! خیر سیکروں حیلے حوالوں سے اس وقت تو میں نے گیا اور میرے میز بان بھی میری وجدسے ند کئے مگر جھے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ جس عنقا ، یعنی کید نوئی کی تلاش میں مُیں سرگردال تھا، وہ مجھے یہاں بھی ند ملے گی۔

منیں جلدی سے اٹھ کراپنے کمرے میں آیا اور اس وقت ذراغور سے اس میز کے سامان کو دیکھا، جو میر نے نیھنے پڑھنے

کے لیے تیار کی گئی تھی ۔ میز پر نہایت قیمتی کام دار کپڑ اپڑا ہوا تھا، جس پرایک قطرہ گرا تا گنا و کبیرہ سے کم شہوگا۔ چا تدی کی دوات، ہگر
سیابی و کھتا ہوں تو سوکھی ہوئی۔ اگریز کی فلم نہایت قیمتی اور نایاب، گرا کھڑ ہیں جب ندارد، جاذب کا غذا لیک مخلی جلد کی کتاب ہیں،
گر تلف کے کا غذا کا پانہیں۔ اس طرح بہت سااعلی در ہے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا گرا کھڑ اس ہیں سے میرے کام کانہیں اور جو
چزیں ضرورت کی تھیں، وہ موجود نہیں۔ آخر کا رمیں نے وہی اپنا پر انا استعالی، مگر مفید بکس اور اپنی معمولی دوات اور فلم (جس نے
اب تک نہایت ایمان داری ہے میر کی مدد کی تھی اور میر ہے پڑاں خیالات کو تیز کی کے ساتھ قفس کا غذیمی بند کیا تھا) نکالا، اور لکھنا
شروع کیا۔ بیضرور ہے کہ جن مر غان خوش نوا کی تحریف میں شعرااس قدر رَطبَ البلسان ہیں، ان کی عنایت ہے میں خوش نہیں ہوا
کر سب کے سب میرے کمرے کے نیچے درخت پر جمع ہو گئے اور شور بچانا شروع کر دیا، تا ہم میں نے کوشش کر کے اُن کی طرف
سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمی تن مشغول ہوگیا۔
سے کان بند کر لیے اور کام میں ہمی تن مشغول ہوگیا۔

تن تن ، تنتانا ، چھن ، تا تن ، تن ، تن ، تن ، تن ، تن ایسا مصروف تھا کہ دنیا و ، فیہا کی خبر نیتھی ۔ یکا کید اس تن تن نے چو زکا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اُفوہ! اب مُیں سمجھا، میرے کمرے کے قریب شاکر خال صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ ہے! اُنھیں موسیقی میں بہت دخل ہے۔ اس دفت ستار سے شوق فرمار ہے تھے۔ بہت خوب ، بجار ہے ہیں۔

کوئی آ دھ گھنٹہ انھوں نے موسیق کی مشق فر ہا کر جھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فر مایا۔ پھر کسی وجہ ہے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموثی طاری ہوگئی تو مجھے پھراپنے کام کا خیال آیا۔

''اے میرے خیالات! تمھی میراعجبینہ، میرافزانہ ہو، خداکے لیے رحم کرو۔ میرے دماغ میں پھرآ جاؤ۔'' یہ کہ سے میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں، کہاں چھوڑا ہے۔

> "جن کی قدرآپ کہاں بھول پڑے،اتنے دنوں کہاں رہے؟" یہ کیا مجمل فقرہ ہوا!لاحول دلاقوۃ منیں بھی کیا گڑ بروکرر ہاہوں۔

'' آپ کہاں بھول پڑے استے دنوں کہاں رہے۔'' یہ فقرے تو شاکر خال صاحب نے کسی دوست ہے کہے ہیں ، جو ابھی اُن سے ملئے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں افھیں ہی لکھ گیا۔

ابھی اُن سے ملئے آیا ہے۔ میں مصروفیت میں افھیں ہی لکھ گیا۔

ابھی کا رہے میں معلومتیں میں آئے ہوں اور است کے اور ابھی کے ایک مقد مرتبین میں آئے ہواں اور ا

ہاں تو کا ف کے فقرہ درست کرنا جا ہے ' اور جن کی قدر ابھی تک ملک وقوم کومعلوم نہیں ہوئی ہے اور ہاہر .......... کوئی درواز ہ کھنگھٹا تا ہے۔

" کون ہے؟"

"میں ہوں هین ! سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہوتو نیجے ذرای دیر کے لیے تشریف لا ہے ۔ کوئی صاحب آ ہے ہوئے ہیں اور سرکار انھیں آپ سے ملا تا جا جے ہیں۔"

باول ، خواست نمیں اٹھا اور پنچ گیا۔ شاکر صاحب کے دوست راجا طالب طی صاحب تظریف لائے تھے۔ ان سے میرا تھارف کرایا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعدوہ تشریف لے گئے اور جھے بھی فرصت طی اور میں نے یک و ہوکر لکھنا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبئن نے بھر دروازہ کھنگھٹایا۔ معلوم ہوا کہ میری پھر یاو ہوئی۔ ہمارے میز بان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انھیں دکھایا جاؤں گا۔ کو یامیں بھی مشل اس عربی گھوڑے کے تھا، جسے میز بان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو اصطبل سے منگا کے دکھایا جا تا تھا۔ ان دوست سے نجات یا کر اور بھاگ کرمیں پھرائے کمرے میں آیا، خیالات عائب ہو گئے تھے۔ فقرہ از سرنو پھر بنانا پڑا۔ طبیعت اچائے ہوئی۔ بہ ہزار وقت بھر بیشا اور لکھتا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آ دھ گھندا یسا ملاء جس میں کوئی آیا گئی نہیں۔ اب میر اقلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ دہا تھا:

" بم كوكامل يقين ب كه بهار علك ك قابل نوجوان جنيس تفتيش اور تحقيقات كاشوق ب اورجو كولبس ك كي طرح

نی معلوب ت اورنی دنیا ( گووه ملمی دنیای کیول ندمو) کور یافت کرنے کے لیے اپنی سیسی است

وروازے پر پھروستک۔

"'کيا ہے؟''

د احما''

'' دریافت کرنے کے لیے اپنتین خطرے میں ڈالنے ہے بھی خوف نہیں کھاتے ہضر وراس طرف متوجہ ہوں سے اور

ا چي کادشول اور کوششول سے موجود و ......

دروازه پر کشکه ثایا گیا۔

کوہس، ایک بور ٹی جہاز ران جس نے جندوستان کی طرف سرکرتے ہوئے یز اعظم شالی امریک وریافت کیا۔

''بال''

''حضور! مرکارآپ کاا تظار کررہے ہیں۔کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔''

''افوہ! مجھے خیال نہیں رہا۔ سرکار ہے عرض کرنا: میرا انظار نہ کریں، منیں پھر کھالوں گا۔اس وقت مجھے بجھالی بھوک

نہیں۔''

'' . ۔ ۔ اورآیند ونسلول کوزیر ہارا حسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں، جوتو م کی کشتی کو، خدا کی مدد پر بھروس کر کے، خطرات ہے بچاتے اور ساحلِ مراد تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کالا ٹیل مسئد

دو کیا ہے؟''

''سرکار کہتے ہیں، اگر آپ تھوڑی دیر میں کھا کیں گئے تو ہم بھی اسی وقت کھا کیں گے، تکر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکا خراب ہوجائے گا۔''

" احیصابھائی ،لوابھی آیا۔"

یہ کہ کے مئیں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میز بان نہایت اخل ق سے فر اتے ہیں: '' چبرے پڑھکن معلوم ہوتی ہے۔ کیو بہت لکھ ڈالا ، دیکھوا میں تم ہے کہنا تھانا کے شہر میں ایسی فرصت اور خاموثی کہاں؟''

سوائے اس کے کیمیں آمثا وصَدُ قنا کہوں اور کیا کہ سکتا تھا؟ اب کھانے پر اِصرار ہوتا ہے، جس چیز سے جھے رغبت نہیں، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میز بان صاحب فرماتے ہیں:''سد پہر کوشمیس گاڑی میں چلنا ہوگا۔ نمیں شمیس اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ بخت و ماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کرلو۔''

واپس کمرے میں آگر نمیں تھوڑی دیراس غرض ہے اپنتا ہوں کہ خیالات جمع کرلوں اور پھر لکھنا شروع کر دول گھر اب خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کا الفاظ کے بعد کون خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کرد کھیا ہوں:''زندگی اور موت کالا ٹیخل مسئلہ!''اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون ہے الفاظ د ماغ میں متے؟ اب پھھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فقروں سے کیوں کر دبط پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔ تیسر سے بہرا ٹھتا ہوں تو د ماغ بہت میچ پاتا ہوں۔''زندگی اور موت کا لا ٹیجل مسئد'' بالکل حل ہوجا تا ہے۔ پورا فقرہ آ نہنے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کرمیز پر گیا اور لکھنا جا ہتا تھا کہ پھر وہی دستک!

نوکراطلاع دینا ہے کہ گاڑی تیارہے، سرکار کیڑے پہنے آپ کا انتظار کررہے ہیں۔ مُیں فورا نیچے جاتا ہوں تو پہلا نقرہ، جو میز بان صاحب کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے: '' آج تو دیتے کے دیتے لکھ ڈالے۔' منیں تچی بات کہوں کہ'' پھر بھی ٹبیں لکھ۔'' تو وہ بنس کے جواب دیتے ہیں کہ'' آخراس فقد رکم رِنفسی کی کیاضرورت ہے:

۵۳

خدا کے واسطے جبوئی ند کھاہیے فتمیں اِ مجمعے یقیں ہوا اور بھی کو اعتبار آیا"

مل ملا کرشام کوواپس آئے۔کھانے کے بعد ہا تیں ہوتی ہیں۔سونے کے وقت اپناون بھر کا کام ویکھیا ہوں تو ایک صفحے سے زیا، ہنیں ، وہ بھی بے ربط و بےسلسلہ فیصاور رنج ہیں آ کراہے چی ژویتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میز بان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپنی چلا آتا ہوں نمیں ناشکرااورا حسان فراموش کہا جاؤں گا گرمیں مجبور ہوں ،اس عزیز اور مہر بان دوست کو بھی چھوڑ دول گا۔

میں نے ذراتفعیل ہے ان کا حال بیان کیا ہے گرید خیال نہ کرتا کہ یمبی اُن اَ حباب کی فہرست ختم ہوگئی، جن سے مُنیں
رخصت طب کر سکتا ہوں نہیں ، ابھی بہت ہے باتی ہیں، مثلا ایک صاحب ہیں ، جو مجھے ہیں ہی جو ہمیشا سے گر جب آتے ہیں ، مُنیل
ان کا مطلب بجھ جو تا ہوں۔ یہ حضرت بمیش قرض ما نگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں ، جو بمیشا سے وقت میں آتے ہیں
جب میں بہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں ، جب مجھ ہے سلتے ہیں کہتے ہیں : ''میاں! عرصے ہمراول چاہتا ہے ،
تمھاری دعوت کروں۔' گر بھی اپنی خوابش کو پورائیس کرتے۔ ایک دوست ہیں ، وہ آتے ہی سوالات کی ہو چھاڑ شروع کر دیتے
ہیں۔ جب مُیں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کرنہیں سنتے یا اخبارا ٹھا کر پڑھنے گئے ہیں یا گانے گئے ہیں۔ایک صاحب ہیں ، جو جب
سی اپنی ہی کی جاتے ہیں ، میری ٹیس سنتے یا اخبارا ٹھا کر پڑھنے گئے ہیں یا گانے گئے ہیں۔ایک صاحب ہیں ، جو جب
سی اپنی ہی کی جاتے ہیں ، میری ٹیس سنتے یا اخبارا ٹھا کر پڑھنے گئے ہیں یا گانے گئے ہیں۔ایک صاحب ہیں ، جو جب

سیسب میرے عنایت فر مااور خیرطلب ہیں۔ مگرا پی طبیعت کو کیا کروں ، صاف صاف کہتا ہوں کہان میں سے ہرا یک

ے کرسکا ہوں:

بھے یہ احمال جو نہ کرتے تو یہ احمال ہوتا

(خيالستان)

\*\*\*



مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر سیجے:

(الف) چاندنی چوک مین فقیری تقریر کانټ لباب کیاتها؟

(ب) مصنف براس فقيرن كياار كيا؟

(ج) مصنف کوانے باتکاف دوست بھڑ بھڑ یا ہے کیا شکایت ہے؟

(١) محم تحسين كي تفتلو كالحوركيا موتاب؟

(م) معقف کے کون سے دوست ادب کے زیاد وول دادہ ایل؟

|                                  | SOL RICA               | هرر ه کردر ست جواب پرنشان (            | کن کو کا | مبل کے   | _P |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------|----------|----|
|                                  |                        | المارافقير كتن بجول كاباب تفا:         | آفتكا    | (القب)   |    |
|                                  | (ii)                   | تين                                    | (i)      |          |    |
| · \                              | (iv)                   | سات                                    | (iii)    |          |    |
| ?                                | •                      | انے کس مصیبت کوفقیر کے لیے تع          |          | (ب)      |    |
| دوست ند بونا                     |                        | رونی ک مختاجی                          | (i)      |          |    |
| بھیک مانگنا                      | (iv)                   | غريب الوطني                            | (iii)    |          |    |
|                                  | ن کہاہے؟               | نے کس دوست کو بھڑ بھڑ یا دوست          |          | (5)      |    |
| الامرذا                          | (ii)                   | محر متحسين                             | (i)      |          |    |
| مقدم باز دوست                    | (iv)                   | قرض خواه دوست                          | (iii)    |          |    |
|                                  |                        | ا دب مصنف کولے گئے:                    | شاكرص    | (5)      |    |
| دِنّ                             | (ii)                   | سليم بور                               | (i)      |          |    |
| شاه پور                          | (iv)                   | ح ټور                                  | (iii)    |          |    |
| w<br>94                          | رمچائے والاہے          | . كا دوست زياده بيز تكلف اورشور        | مصرف     | (,)      |    |
| شا كرصاحب                        | (ii)                   | اجرزا                                  | (i)      |          |    |
| مي تنخسين<br>مير                 | (iv)                   | قرض خواه دوست                          | (iii)    |          |    |
| ب لے جانا چاہے؟                  | ے منوائے کہا ا         | , کے دوست اُٹھیں را جاصاحب             | مصتف     | (,)      |    |
| احداكر                           | (ii)                   | جام گر                                 | (i)      |          |    |
| اجمآباد                          | (iv)                   | اللهآ بإو                              | (iii)    |          |    |
|                                  | ر کی کھڑ کی کھلتی<br>پ | جس کمرے میں تھبرائے گئے ا <sup>ہ</sup> | معنف     | (;)      |    |
| چینیل میدان کی طرف               | (li)                   | باغين                                  | (i)      |          |    |
| در یا کی ست                      | (iv)                   | ياكيں باغ ميں                          | (iii)    |          |    |
|                                  | *                      | درست لفقا چن کرخالی جگه پُر سیجی       |          | متن کی ر | _+ |
| . نقابه (بجوكان يار غريب الوطن)  |                        | چوک میں صدانگانے والافقیر<br>ا         |          |          |    |
| ن بیشاجات (خاموش، نجلا، پُرسکون) | نث                     |                                        |          |          |    |
|                                  |                        |                                        |          |          |    |
|                                  | PA                     |                                        |          |          |    |

```
ے۔ (احدمرزا چھٹھسین،شاکرخاپ)
                                           (ج) معقف كولكين يرصف في منع كرف والدوست كانام
    (شاكرخان احد على اطالب على)
                                                   (د) احرمر كريك كانام .....
    (اوب پهنده مقدے بازه شکاري)
                                                (a) مير _ سودست كانام شاكر فال ب_
                                              سبق كمتن كومة نظرر كار درست ياغلط يرنشان (١٠) لكاتمي
                                              (الف) جاندني چوك مين ايك بدصورت فقير صدالكار باتها ـ
             ورست نفلط
                                             (ب) فقیر کے پاس سب کچھتھ ،اُس کا کوئی دوست نہتھا۔
             ورمت غيط
             ورست أغلط
                                               (ن) احدم زاكومصنف ني بجر بجزيا كانام ديا بـ
                                   (د) شاكرخال كے بال سيابى كى دوات خشك اور قلم بغيرنب كے تھا۔
             ورسمت اغبط
                                                   (٥) شاكرخال كے بھائي كوموسيقى ئفرت تھى۔
            ورست غلط
                                           ساق وساق كرحوال سے مندرجہ ذیل اقتباسات كى تشريح سيجي
                                 (الف) دیکھوپرانی دوی کاداسطه کون ی نعمت جا ہتا ہے؟
(ب) ہادل نخواسته تمیں .......میں لکھ رماتھا۔
                                                              استبق كاخلاصهاية الفاظ من لكسي-
                                            مندرجة بل تراكيب اورمحاورات كواية الفاظ مين استعال يجيع:
لفظ بلفظ، تحيف ونزار، زندگي دو بجر جونا، تجلان بينها، كليج يريقم ركهنا، شايان شان، ما تف تفطّنا، رَطب اللسان
                                                                   جمله إسميداور جمله فعليه كي تركيب نحوى:
                  سمى جملے كے اجزا الگ الگ كرنے اوران كے باہم تعلق كوظا بركرنے كوتر كيب نحوى كتبتے بيں۔
    تر کیب نحوی کرنے سے پہلے پیجا نناضروری ہے کہ جملہ، جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ ۔ اگر کسی شعر یامصرے کی
                    تركيب تحوى كرنام تصود بوتوا سے نثر ميں تبديل كرتے ميں ۔ان كى ترتيب اس طرح موتى ہے:
                                                 جله إسبيه: فعل تاقص مبتدا بخبرا ومتعلق خرب
                                               جمله فعليه: فعل تام، فاعل مصول اورمتعلق خبريه
                مثالين: احد موشياري ، اس شن عن العلي ناقص أن احد مبتدااه را موشيار وخبر --
     شامداورامان حاضر نتھے . اس جملے میں ' تھے' نعل ناقص ہے،' شاہداورامان' مبتدااور' حاضر' خبر ہے۔
                                                                       اب جمله فعليه كي مثال ويكفيه:
                                                                            جيد كتاب يزهتي ہے۔
```

"ر پڑھتی ہے، فعل"جیلہ، فاعل ہےاور" کتاب مفعول ہے۔

ا قبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا۔

"خريدا "افعل" أقبال" قاعل أن في علامت فاعل أمون ماركيث مجروراور " في حرف جار

"مون ماركيث ے "متعلق فعل" نيا "صفت" وقلم" موصوف " نياقلم" مفعول - يه جمله فعديد ب-

اب آپ در بخ ذیل جملوں اور مصرعوں کی تر کیپ نحوی سیجیے:

(الف) شاه رُخ اللم كالجمالي بــــ

(ب) معمع مردنگ میں جلتی ہے محر ہونے تک۔

(ج) تكررتي بزارنعت ہے۔

( د ) رافعه اورمومنه كما بين خريد نے كئيں۔

(ه) شیریاریجارہے۔

افساند

بیاس فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دل چسپ اور واقعہ تی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشی ڈالے۔اس کے کر دار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظرآتے ہیں۔اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔وحدتِ تاثر اس کی بڑی خوبی ہوتی ہے۔

# المستركرميال

ا۔ دوستی کے موضوع پر دور دستوں کے درمیان مختصر مکالم تح برکریں۔

۴۔ دوئی کے حق اور مخالفت میں جماعت کے کمرے میں ایک مباحثہ کرایا جائے۔اس میں دونوں طرف ہے تین تین طلبہ دلائل دیں۔

# اساتذه كرام كے ليے

ا۔ طلبہ بردوی کامیح مفہوم واضح کیا جائے۔

۲۔ مختلف مثالوں کے ذریعے سے طلبہ کو وقت کی اہمیت کا احساس ولا یا جائے۔

س۔ طلبہ پرواضح کیاجائے کہاہے من پندکام میں معروف رہے ہی سے انسان خوش رہ سکتا ہے۔

AA



ہاجرہ مسر ورلکھنو میں پیدا ہوئیں۔ان کے والد ڈاکٹر جبو رطلی خال سرکاری طازم تھے۔والد کے تبادلوں ک وجہ سے ان کی تعلیم کی شہروں میں ہوئی۔ان کی اچا تک وفات کے بعد ہاجرہ کا سلسلۂ تعلیم منقطع ہوگیا۔ ہاجرہ مسر ورکو گھر میں اولی ماحول میسر تھا۔ سے 1941ء میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنو کے ججرت کر کے لا مور آگئیں۔ پچھوم صدوہ احمد ندیم قائمی کے ساتھ رسالہ نہ قوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ان کی شادی معروف محافی احمد علی (مدیر: ڈان) سے ہوئی۔

خواتین افساند نگاروں میں ہاجرہ مسرور نے خاصی شہرت حاصل کی۔ان کے زیادہ تر افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی ہڑی معاشر تی الجھنیں ہیں معروف افساندنگاراورنقا دممتاز شیری کھھتی ہیں:''اتی زیادہ تعداد میں اچھے افسانے ہاجرہ مسرور کے علاوہ شاید بی کسی نے لکھے ہیں۔''

ان کے متعددافسانوی مجموع شائع ہو چکے ہیں، مثلان چر کے ، سائے الله، چوری چھیے،
اندھیرے اُجالے، تیسری سنزل وغیرہ۔وہ لوگ کے نام سان کے ڈرامول کا ایک مجموعہ کی
شائع ہو چکا ہے۔ ہاجرہ کے افسانوں کا کلیات سب افسانے میں عام 199ء میں لا ہور سے شائع ہوا تھا۔
ہاجرہ سرور بحر پوراد بی اور ساجی زندگی گزار کر ۱۵ مجموعہ کا رائی میں وفات یا گئیں اور کرائی ہی میں وفن موس



وہ ریلوے تکٹ گھر کے سامنے ساہ رہیٹی برقع میں لبٹی کھڑی تھی۔ پلٹی ہوئی نقاب، پکھ متجب ہی نگاہیں، رات کے ساڑھے گیارہ نج چکے تھے۔ گاڑی کے آنے میں صرف پندرہ منٹ باتی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑ کیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی جیران نظریں بند کھڑ کیوں سے سرفکرانکرا کرا گئیں۔ اس نے ایک نظرا پنا اردگردڈ الی۔ زمین اور بنچوں پر سیکڑوں آ دی ااشوں کی طرح بڑے صور ہے تھے، جیسے ان سب کوسٹو کرتا ہی ندتھا۔

وہ آ ہت ہے لگی کی طرف مڑی ، جواس کا ہلکا پھلکا اٹیجی کیس اور مختصر سابستر سر پرر کھے ہوئے تھا۔

"قلى! اب تك كلث كمر نبيل كملا؟"

'' یوگاڑی ہمیشہ لیٹ رہت ہے۔'' قلی نے اپنی دھندلی ی تنہا آنکھاس کے نوب صورت چہرے پر گاڑ دی اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پوٹا اپنی بے صائنگھی پر پھڑ کنے لگا۔

دوليمين بيضاجاؤ

" يهال؟" اسے ابيا محسول ہوا كه اس كا رئيشى برقع ،خوب صورت چېره اورنفيس سامان ،غريب قلى كى نظرول ميس كو كى حقيقت نبيل ركھتا۔

یہ سوچ کر اس کا ول بیٹھنے لگا اور وہ خاموثی ہے نیم تاریک ہی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے گئی، جس پر اٹھا ؤکا چرخ چوں کرتے ہوئے لیکے کی میلی چنیوں والی بتیوں ہے ایک کثیف ہی روشنی نکل کر سڑک پررینگ رہی تھی۔اس کا خیار فورزی

ا پی موجود و حالت کی طرف دوڑ گیا۔ مُیں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظر میں یقیقاً کوئی امیر کبیر آ زاد خیال لڑکی لیکن در حقیقت ایک مشہوئے فی ندان کی قابل لے لیکن پریشان حال لڑکی۔ بالکل کینے کی دھند لی لاشین۔

" ر کے دیت ہیں سامان ای جگد " علی بولا۔

'' نہیں منیں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔''اس نے کسی قدر غصنے ہے کہا۔ پھراند ھیرے میں محور نے گلی۔اند ھیری سڑک پر

زرار ہے وائوں کی چرز چرز پیدا ہوئی اورا یک سامیارز تا ہوا ہو ہے لگا۔ آخر شیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت
نوجوان ایک بھی ری اوور کوٹ پینے ای طرف آرہا ہے۔اڑکی بچی شاید کلٹ لینے آر ہے ہیں حضرت۔وہ بے ساختہ مسکرادی۔ نوجوان
ن کی سُرہ سَتا ،اس پرایک چہتی ہوئی نظر ڈالٹا ککٹ گھر کے چیجے نکل گیا۔

از ک کے تھا ہوئے اب شکر مجنے ۔ ہوگا کوئی امیرزادہ! بھلاوہ تحر ذکلاس کا تکٹ لینے کیوں آئے گا؟

'' پھر ہم سامان رکھ کے جائیت ہیں۔'' قلی لڑکی کی خاموثی ہے جمنجطلا کر بولا۔

" كومت إمنين يبال بركز ندميمول كي " وهاو في آواز مين بول الملى \_

ا جا تک وی نوجوان لکٹ گرے بیچے سے نکل آیا۔

" قلى اتم زناندا نثر كلاس وينتك روم من كيون نبيس لح جاتے؟" وه بولا۔

" كيمراتي دُور نكث لينے كون آئے گا؟" لا كى قلى ہے بى مخاطب تھى۔

"ك كن سكندكا حاي يانتركا؟" توجوان بهى جيل قلى سايو جدر باتقار

وه ایک لیح کے لیے ستائے میں آگئی۔

" قلی! جلو!" وه برزے رعب سے کہنے گی۔

آئے آئے آئے تی تھی اور چیچے بیچھے وہ۔اس کی اونجی ایڑی کی سینڈل زمین پرایک دل چیپ شور بجمبرر ہی تھی۔

"جورى ميم صاحب!" قلى نے اس كے جرى بؤے سے مقاثر ہوكر كما۔

"ا بھی نبیں ملیں سے پیمے ۔" ووسنگار میز کے سامنے کھڑی، جنوری کی کیکیا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی او نچھ

رہی تھی۔

"كاب؟" قل كرمو في موفي موتف لنك محفيه

'' اکشے لے لین مجھے تم! گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا اور دیکھو! جیسے ہی مکنٹ گھر ٹھلے، جیسے بتانا آگر۔ پیسے زیادہ ملیس

16 50

قلی اپنے ناریل جیسے سر پر پکڑی لینٹا چلا گیا اورلا کی بجے یہ بیٹھنے کے مضطربان ٹیلنے تھی۔سامنے نیخ پر کوئی کمبل میں لینا کلیلا رہاتھا۔

بجیب مصیبت ہے! وہ دل ہی ول میں کہنے گئی۔ یہ کم بخت مرد ہرموقع پرآ دھمکتے ہیں۔ پچھنیں تو سکنڈ اور انٹر کاشوشہ ی چھوڑ ویا۔ابا سے کیامعلوم کہاس نے اس وقت جو پچھ میرے پاس دیکھا، بس یہی میری کل کا نتات ہے۔البتی کیس اور جولڈال استھے زیانے کی یادگار ہیں۔ چرمی بٹوا،ایک میلی کاتخذاور یہ برقع چلتے وقت خالے جان کا ما تک لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچلے برقعے والیاں، ویکھتے ہی پچیل پچیل کر میٹھ جاتی ہیں۔

آئی، و و پر کوتو پچاجان کی بیاری کا خط ملاتھا۔ ان کی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر ہے کوئی انھیں و کیھنے چلاج تا تو اچھاتھا،
ورنہ وہ بہ کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوی اور بھتیج بھتیجوں کا تناخیال کیا کہ پھیے کو پیسا نہ سجھالیکن وہی ہُرے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتناہی سن کر جانے کو تیار ہوگئی۔ آئی جان نے جانے کب سے تین رو بے جوز کرر کھے تھے، سونکال کرویے کہ عقیل کوساتھ لے کر چلی جاؤے خیال بچہ ہی ہی لیکن ہے تو لڑکا۔ بس بہی ان کی بات تو جھے نہ ہمعلوم ہوتی ہے۔ جانے وہ لڑکوں کو کیا جھتی ہیں۔ میں نے ان سے بو چھا کہ نیس کیا کوئی لڈروپیڑا ہوں، جوکوئی کھالے گا اور عقیل کود کھی کر ڈرکے مارے اگل کر کے جانے وہ دے گا۔ آ ٹرسمی اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں۔ کیسے مزے ہیں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ اس پر انھوں نے کہا کہ بھٹی! وہ بڑے آ دی کی لڑکیاں ہیں۔ کیسے مزے ہیں بلامبالغدا بیک درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چا ہے چونکہ ہم غریب ہیں، اس لیے ایک ہی کا سفرخری تکلنا مشکل ہے۔ کوا ایک نخطی کا فظ کے ساتھ، جس کی حفاظت خود بھی پرفرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے اس لیے ایک ہی کا سفرخری تکلنا مشکل ہے۔ کوا ایک نخطی کا فظ کے ساتھ، جس کی حفاظت خود بھی پرفرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے کیسے کی ہرے کہیں جا کہیں جا کہ بھی کہا ہیں۔ کے بہر سے سے بھا ہی کہ بھی کے جونکہ ہم کی حفاظت خود بھی پرفرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے کیس کے بھی جا کہ بھی کی سند کی کا مقرخری تکلنا مشکل ہے۔ کوا ایک نخطی کو افظ کے ساتھ، جس کی حفاظت خود بھی پرفرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے کھٹ کی بہر ہے کہیں جا کہیں جا کہیں جس کی حفاظت خود بھی پرفرض ہوگی۔ خرض گھنٹوں ان سے کیا ہے کہ بھی ہو کہ بھی جا کہ بھی کے بھی ہوگیں کو سفرخری تکلنا مشکل ہے۔ کو ایک خواجہ کی جو بھی کو کی کو مقرفری کو کو کھوں کی کا مقرفری کو کو کھوں کی کو کی کے کہ کی کے کو کی کے کو کے کہ کی کی کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کی کے کہ کی کو کھوں کی کے کہ کی کو کھوں کے کہ کی کو کھوں کی کے کو کی کو کھوں کی کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں کی کو کو کو کی کو کھوں کی کو کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کی کو کس کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو

کھانی کی کھوں کھوں ہے وہ چوکئی۔ کمبل کی گھڑ کی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بنگلے کے پرجیسے سفید بالوں کا چبرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراک ، ترشے ہوئے بال اورٹرنگ پررکھے ہوئے ہیٹ ہے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہور ان کھی۔
لڑکی نے ایک بخت تقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پرڈ الی اور پھرول ہی دل میں اس خشک ساتھ پرافسوس کرنے گئی۔
کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی تی ہے چین توجوان لڑکی یہاں ہوتی ، جواس کے رہنی سیاہ برقتے میں دیکھتے ہوئے چیرے کورٹنگ ہے دیکھتی۔

قلی نے اندرآ کرلڑ کی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے۔لڑ کی اٹھ کراس کے ساتھ ہولی۔داستے میں وہ برابر إدھراُدھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نو جوان اے تھر ڈ کلاس کا ٹکٹ لیتے ندد کھے لے۔ کمیا کہ گااپنے دل میں وہ نیکن وہ کہیں نظر ندآیا۔لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔

چینی چکھاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے بینے میں درآئی۔ جباڑی قلی کے پیچھے دیئنگ روم نے نکلی ہتو اس کی مہل نظرای نوجوان پر پڑی، جو بڑی شان سے سگریٹ مُنھ میں دیا ہےا ہے غورے دیکھ دہاتھا۔

''اب کیا ہو؟'' وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آئے ہن صفائلی۔ وہ زنا ندڈ بے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ مورتوں کی کاؤں کاؤ کاؤں اور زیورات کی جھٹکار ، یا جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے باتے جھٹٹریوں اور چیڑیوں کی تال پر۔اس پر طرفہ، مردوں کی ان کو ہرائیتیں ۔''مکٹنی کی امال اسامان ندکھونے پائے''ایک دوسرے آ دمی اس قیامت کے موقعے پر گلا بچاڑ کر کدر ہے تھے: مزایتیں ۔''مکٹنی کی امال اسامان ندکھونے پائے''ایک دوسرے آ دمی اس قیامت کے موقعے پر گلا بچاڑ کر کدر ہے تھے: '' خبر داد! قاب شرکھلنے پائے۔''

لڑی کا قلی درواز ہے پر اڑھے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈ بے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچے ہے عورت ہا، رمردوں کی ایک اورٹولی اس بھرے ہوئے ڈ بے پر تملد آور جوئی اورٹر کی بے جاری بچ میں پیش کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا جاندی کی چوڑیوں میں پیشیا ہوا ہاتھ پر فتے کی گذر ٹی سے تکالا اورٹر کی کوراسے میں جائل دیکے کردھ گا دے دیا۔ لڑک ایک جھول کھا کہ مستبحل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ جا ہا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے مزین پر قع نوج کر بھاگ جائے یا پھر اسے رہل کے نئے دھکا و بے دیکین سامنے جود پکھا تو وہ کی نوجوان کھڑ اسکرار ہاتھا۔

''ارے قلی! تم مجھے یہاں کیوں لائے؟''وہ پوری طاقت سے چلائی اور قلی کو لے کر کسی طرح اس جموم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیائش کرنے گئی۔اس کی نگاموں کے سامنے سیکڑوں میلے کچیلے پُر فتے غباروں کی طرح اُڑ رہے تھے۔کاش! وہ بھی ایک ایس ہی برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پرطنز سے مسکرانے والا شہوتا:اس کے دل کے کسی گوشے میں میآ رزو پھڑ پھڑانے گئی۔وہ بر بھر کر بلامقصد ہی درجوں پرکھی ہوئی عبارت پڑھاری تھی۔

فرسٹ، سیکنڈ، اِنٹر، زنانہ اِنٹروہ دفعتا کھم گئی۔ایک ہارعبارت کو پھر پڑھااور بید درجہ اسے موسلا دھار ہارش میں کسی گھنے درخت کا سابیمعلوم ہونے لگا۔وہ بلاسو جے سمجھے دروازہ کھول کراندر داخل ہوگئی۔قلی باہر بی متجب سا کھڑا تھا۔

'' نے آؤسامان!' وہ ایک دل فریب مستراہٹ کے ساتھ ہولی قبلی سامان رکھ کرا ہے ایک آ کھے گھور نے لگا، جیسے وہ اس کی ہے تک پہنچنا جا ہتا ہو۔ لڑکی بھانپ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چہنگی ہوئی آٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ قبلی کا چہرہ ، جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لئکا ہوا تھا، ایک دم کھل اُٹھا۔ مزدور کومزدوری جاہیے، اے کسی کے معاملات سے کیا خرش ؟ اس نے آٹھنی کو مثل کرویکھا، جیسے وہ یعین کرتا جا ہتا ہوکہ واقعی اس ملکے پھیلکے اسباب کی اٹھوائی آٹھ آنے ہم آئے ہی ہوئتی ہے! میٹی کی آواز س کرقلی اثر گیا اور پھرلڑکی کے عنائی ہوئٹوں پر ایک مطمئن مستراہٹ نہرانے گئی۔ وہ ور وازے ہے لگ کر کھی کھی ہوئٹی۔ اس نے دیکھا کہ وہ وہ وہ ان اور رکوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونے کھڑا اے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔

گاڑی کو بختیش ہوئی اور وہ دوڑ کر آ کے چلا گیا۔ شیشن کی وکائیں، خوا نجے والے اور قلی اس کی نظروں کے ساسنے سے

ہوں گرر ہے ہتے۔ وہ دریتک کھڑی شیشن کی بتیوں کو، جو اب اندھیری رات میں جگنوکی طرح چیک ربی تھیں، گھورتی ربی ۔ آ نز گھپ
الدھیر سے میں اس کی نظرین تھوکریں کھانے لگیں۔ اب وہ اپنے وجہ کی طرف متوجہ بوئی۔ دوسیٹوں پر دو تورتیں رتگین لخانوں میں
لپٹی بوئی تھیں اور ان کے اردگر و بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی بوئی تھیں کہ کس کے بیٹنے کی جگدہی نہتی ۔
لپٹی بوئی تھیں اور ان کے اردگر و بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی بوئی تھیں کہ کس کے بیٹنے کی جگدہی نہتی ۔
تیسری سیٹ پرکونے میں ایک عورت بالکل و بلی پلی بیٹی اپنے بیچ کودود ھیلاری تھی ۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ ، جوزیا وہ سے
تیسری سیٹ پرکونے میں ایک عورت بالکل سوکھا ، ہاتھ پاؤں کی کھال لئکی بوئی ، جیے وہ بیدائش کے بعد فور آ ای براہ راست
بروسائے کی طرف چل دیا ہو۔

د برجیب اضملال طاری تھا۔ لڑکی بدول ہوکرای سیت برنگ گئے۔

ا کیے چھوٹے سے شیشن پرگاڑی زکی اوراڑ کی کا دل پسلیوں سے سرظمرانے لگا۔اگر کوئی اس وقت اس کا نکٹ دیکھے تو ااسے پھر بریاں آئے لگیس۔ دومنے بعد گاڑی چل دی اوراڑ کی سوچنے لگی۔

آخراس مُنَمَع سے کیا فاکدہ، جو ذرای رگڑ سے اتر جائے۔ و نیا بیس امیر غریب بھی تو ہیں، بھلا ایک فیمتی اوورکوٹ والے نو جوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کی وجہ؟ آسان پرضج کی روشنی ریگتی جار ہی تھی اور تارے سمیے سے کا نپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور شیشن پررکی لڑکی نے دروازے سے مرٹکال کر شیشن کا نام پڑھا۔اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔

سوئی ہوئی عورتیں اُٹھ بیٹھیں۔ وہ آپس میں جمائیاں لے لے کرکسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کرربی تھیں۔
ان میں سے ایک بھی اڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی ، جیسے دہ اپنے کالے چبروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سجھتی تھیں۔ اُڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب تھسیٹ لیا، کیوں کہ آ بندہ شیشن پر اے اُٹر نا تھا۔ گاڑی رُکی اور اس نے جلدی سے اپنا ہستر پلیٹ فارم پراڑ ھکادیا۔ پھرا ٹیجی کیس نے کر اُڑگی۔ چھوٹا ساشیشن۔ گاڑی صرف دومنٹ ٹھیرتی تھی۔

ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نو جوان پر ایک الودائی نظر ڈالنے کے لیے زکی ربی۔اس کا خیال تھا کہ وہ یقنینا کسی اسکے
سٹیشن پراتر ہے گا۔ وہ بہت خوش تھی ،اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپالیا تھا، کیکن وہ بیدد کی کرسٹا نے میس آگئی
کہ وہ نوجوان اس سے ذرافا صلے پر کھڑ اٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الووائی مصافحہ کرر ہاتھا۔لڑکی گھبرا کرقلی کو پکار نے گئی۔ ایک
بڑھا آنکھیں ماتا ہوا، بردھا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے نگا۔ کتنا بجیب اتفاق تھا! جہاں وہ اُتری، وہیں اسے بھی اتر نا تھا۔لڑکی تقریباً
جو سے گئی ،اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے تھر ڈکلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے مجھپانا چاہ ربی تھی ، کین جب وہ
سٹیٹ کے قریب پٹی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑ اسے آتا و کیور ہاتھ ۔ ٹکٹ دیتے کے لیے لڑک کا ہاتھ بردھتا ہی نہ تھے۔اس وقت

کمے اس کے ہاتھ میں ایک من کا ہو جھ تھا۔ وہ ایک لیح تک تذبذ ب کی حالت میں کھڑی رہی ، آخرائے لکٹ ویتے ہوئے قلت مان لیز پڑی۔ وہ صفحل قدموں سے باہر نگل۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی تی تھی ، جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیروریا پارکرایی ہولیکن کنارے پر پسل کر پانی میں شرابور ہوجائے۔اے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا۔ شایدوہ اس کی زگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ بیا حساس اس کے سینے کو ہر مار ہا تھا۔ وہ تا تکھے پر بیٹے کر رو دی۔

جی کے باں اس کا استقبال صرف اس لیے بوی گرم جوثی ہے کیا گیا کداس نے بنار پچپا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت مرد و کھائی وے رہی تھی۔ اس نے جائے کی ایک پیالی بہت اصرار پر کڑوی دوا ک طرح کی اور کو شھے پردھوپ کھانے جل گئی۔ اس کے پیچھے چپازاد بہن بھی آگئی۔

'' ہی اُسے برقع تو برداا چھاسا بنا ڈالاتم نے۔' وہ اس کا برقع بھی نیچے ہے مارے شوق کے اٹھاتی لا کی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نید یا اور وہ سور نج کے زُخ پر کھڑی ہوکر برضے کو قبر آلودہ نظروں ہے دیکھنے گئی۔ پھر

المن چوڑی جیت پر مضطربانہ شہلنے گئی۔اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کریا د آنے لگے، جنسیں وہ معمد اللہ محک میں البتائی کی۔اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ رہ کریا د آنے لگے، جنسیں وہ

ا يدول ع وكرديا جا تى كى-

اس کی بہن برقع بین کر کھڑی ہوگئے۔

'' کتنا اچھ لگتا ہے! مَیں بھی بالکل ایسانی بنواؤں گی۔'' وہ جراچھے کیڑے کود کیے کرخود بھی ویسانی بنوانے کوکہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ جمی ایسا کر تکی ہو۔

اڑی شبلتے شبلتے اپنا خیال بڑانے کے لیے پڑوں کے مکان میں جما تکنے لگی۔ اُس نے ویکھا۔

موں ہو ہے لیے ہے آگن میں بانس کی گھری جاریائی پر کوئی تبیند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ جاریائی پر سر ہانے کہ طرف بیڑی کا بنڈل اور دیاسلائی کی ڈیپاز تھی بوئی تھی۔ پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موثی موٹی روٹیال تھوپ رہی تھی۔

دعوب کھانے والے نے کروٹ بدلی اوراڑ کی کادل دھڑ کتے دھڑ کتے جیسے ایک کھ کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی شیشن کا امیر زادہ! اچا تک دونوں کی نظریں چار ہوئیں نوجوان نے پگھر تی سے کروٹ بدل لی۔ چیتر میں ایک کھوٹٹی برقیتی اوور کوٹ جھول رہاتھا۔

'' پھو!اس مكان ميں كون رہتا ہےا ہے؟ ''لڑكى نے اپنى بہن سے سوال كيا، جو برقع پہنے اب تك مبى معلوم كرر بى تقى ك

و کیس لگتی ہے؟

''ایک بیوہ!اوراس کا ایک لز کا بھی ہے۔شہر میں پڑھتا ہے۔ باتی! بے چاری بڑی سید می مورت ہے۔ امارے ہاں کے سارے کپڑے بی بی تی ہے۔'' سارے کپڑے بی بی تی ہے کیکن کے مانو بسلائی بہت کم لیتی ہے۔'' لڑک سورٹ کے رخ پر کھڑی پر تینے کو گھور دی تھی۔

(سب افسائے میرے)



ا\_ درج ذيل سوالات كففرجواب كهي:

(الف) تلی فرائری کو پلیٹ قارم پر بیٹھ جانے کے لیے کہاتواس پراڑی نے کس رویتے کا اظہار کیا؟

(ب) لۈكىسىز كيول كردى تقى؟

(ج) گھروالوں نے عقبل کوساتھ لے جانے کامشورہ دیا تواس پراڑی نے کیا جواب دیا؟

(د) الري سيشن بيني تواس في سب سي يبل كياد يكها؟

(٥) الركى جس ديين سوار بوكي واس كاماحول كيساتها؟

۲ متن کی روشنی میں درست جواب برنشان ( ۷ ) لگا کمیں:

(الف) سبق المع"كما خذكانام كياب؟

(ii) مبافسانے میرے

(i) وه لوگ

(iv) چوری <u>جھے</u>

الله باكالله (iii)

(ب) جبار کی ریلوے شیش پنجی تو گاڑی آنے میں کتنی ورتھی؟

(ii) آدها گھٹٹا

(i) يتدره منث

(iv) چندمنث

(iii) أيك كلفنا

(ج) سبق دممُلُع "اصاف ادب كاظ ع كياب؟

(ii) أفسائد

(i) داستان

(iv) تاول

(iii) مضمول

44

وومُلفع " كس كي تحريب (ii) با يروم مرور (i) قد پيمستور (iv) اشرف صبوحی (iii) جادحيدر بلدرم الري نے قلی کنتی رقم دی؟ (i) (i) (ii) ایک رویا (iv) دلروي (iii) يانچ كالوث الوكى كے سفر كامقصد تفا: (ii) يهار چيا کي عميا وت (i) سرسانا (iii) خالدزاد بهن کی شادی میس شرکت (iv) چیشیاں گزار تا الرك في رفي كاستركس ورج يس كيا؟ اۆل (ii) اےی (iv) لڑ کی پرامیرزادے کی اصلیت کیے واضح ہوئی؟ سبق عمتن كومد تظرر كاكرورست ياغلط يرنشان (٧) لكا تين: (الف) "كارى بيد ليك ربتى ب-"قلى في كها-(ب) الري كومامول كي بياري كاخط الماتحار (ج) فَلَى الكِ روكِ كاسكَه يا كرخوش جو كيا-(١) چاکے مال اُن کا استقبال ذوتی ہے کیا گیا۔

رد الدو میں اسم کی بلحاظ جنس دوسمیں ہیں ، فد تر اور مؤنث ۔ لینی ہراسم ، چاہے وہ جاندار ہویا نے جان ، فد کر ہوگا یا مؤنث ۔ اگر چہ ماہر - بن قواعد نے تذکیروتانیٹ کے بحواصول بنائے ہیں کین عام طور پر تذکیروتانیٹ اتلی زبان کے بول چال ، میں کے تالع ہوتے ہیں اور بے جان اسموں کی تذکیروتانیٹ کے سلسلے میں بھی اہل زبان کی تفتیکو ہی سند قرار پاتی ہے۔ مندر جہذ میں الفاظ کوا ہے جملوں میں اس طرح استعال سمجھے کہ ان کی تذکیروتانیٹ واضح ہوجائے:

مندر جہذ میں الفاظ کوا ہے جملوں میں اس طرح استعال سمجھے کہ ان کی تذکیروتانیٹ واضح ہوجائے:

مندر جہذ میں اللہ میں اس طرح استعال سمجھے کہ ان کی تذکیروتانیٹ واضح ہوجائے:

- ٢- السبق كاخلاصداية الفاظ من قرير يجيد
- 2- سبق المُنَعُ" كاسياق وسباق ذبهن مين ركه كردرج ذيل نثر بإرول كي تشريح سيجي:
  - (الف) ارقى!تم مجھے عبارت پڑھر،ىتتى۔
  - (ب) نرى كاقلى درواز يريكرار باتفار
- ۱ اردویس دوسری زبانوں کے الفاظ جذب کرنے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیزبان دسیوں زبانوں کے الفاظ اینے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ایک زمانے تک اس پرفاری اور عربی الفاظ کا غلب رہا۔ اب کچھ عرصے ہے انگریزی الفاظ کھی تیزی ہے اس کا حصہ بنتے جارہے ہیں۔ آپ اس افسانے ہیں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ کی آیک فہرست مرتب کریں۔

# اک سرگرمیاں

- ا۔ اس افسانے میں آپ کا بہتدیدہ کر دار کون ساہے؟ اپنے لفظوں میں اس کا تعارف کرائی اور پہندیدگی کی وجہمی تکھیں۔
  - ۲۔ باجرہ سرور کا کوئی اورا قسانہ جماعت میں پڑھ کرسنا تیں۔

# ا-اتذه كرام كيا

- ال باجره مرور كاتفارف كرايا جائد
- ۲۔ طلبہ کے سامنے اچھے افسانے کے پلاٹ، کردار، فضا اور دیگر فنی لوازم کی وضاحت کی جائے۔
  - س- طلبكوافساني كى بالعوم اوراس افساني كى بالضوص المح خصوصيات بتائي جاكس-



شفع عقبل لا ہور کے قریب واقع ایک گاؤل تھینہ میں پیدا ہوئے۔وہ ایک معروف سحافی ،اویب اور شاع سے ناساز گار حالات کی وجہ سے اعلی تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ملازمت کے ساتھ اوریب فاضل اور مشی فاضل کے امتحان پاس کے۔ بیس سال کی عمر میں لا ہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لا ہوری کے رسالے منشی فاضل کے امتحان پاس کے۔ بیس سال کی عمر میں لا ہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لا ہوری کے رسالے منشی فاضل کے اور مجید لا ہوری کے رسالے منسک ہوگئے۔ منسک میں اور روز نامہ ' جنگ' سے ضلک ہوگئے۔

ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ ان کے تراجم ایسے ہیں کدان پرطبع زاد ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پرمشتل ہے۔ انھوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ مختلف لوک داستانوں کوارد و بین منتقل کر کے اُنھوں نے ایک بردی ثقافتی اور علمی واد فی ضدمت انجام دگ ہے۔

ان کی تصانف و تالیفات میں پنجاب کی لوك كمانیاں، پنجابی لوك داستانیں، چینی لوك كمانیاں، پنجابی لوك داستانیں، چینی لوك كمانیاں، پیرس پهر پیرس ہے، مجید لاہوری، ادبی مكالمے اور سماری مئزل: غازی یا شمید شامل ہیں۔ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پرائیس رائزز گلڈ کی طرف سے انعام بھی طا۔ آپ کرا چی ہیں مقیم اور بطور صحافی روز نامہ " جگ " ہے وابت تھے۔



[اسبق میں چفل خور کے بیانات جموث کی ذیل میں آتے میں اور بید چفل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے۔… بیدا کی سے سیلوک کہانیاں یالوک واستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور ذبان کا قیمتی سرماییہ ہوتی ہیں۔ان کہانیوں کے معنف کا کسی کوا تا پتائیس ہوتا۔ بیکہانیاں سینہ ہسیندا کیک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ان کے ذریعے ہے محبت، ایٹار، خلوص، سرقت، اتحاد، دوتی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردارادا

اگے وقتوں کی بات ہے کی گاؤں میں ایک چھل خور رہتا تھا۔ دوسروں کی چھٹی کھانا اور ایک کی بات دوسرے ہے کہ نا اس کی عادت تھی اور لاکھ کوشش کے باوجوہ وہ اپنی عادت کونہ چھوڑ سکا تھا۔ اس نے بار بااس بات کا ارادہ کیا کہ اب کی ہے کی کی چھٹی ٹبیس کھانے گا، ایک کی بات دوسرے نیس کم گالیکن ہر بار دہ اپنی ارادے میں نا کام ہوجاتا۔ دراصل وہ اپنی عادت ہے مجبور تھا اور اس عادت کی وجہ سے اسے اپنی طاز مت بھی ہاتھ دھوتا پڑے تھے، چنا نچے وہ ہے کا رتھا۔ اس نے دوسری طاز مت کی ہجیری کوشش کی گروہ اس میں کا میاب نہ ہوسکا۔ پہلے دون تک تو وہ اپنی جمع پوٹی پر گزر بسر کر تار بالیکن جب تھوڑ اتھوڑ اکر کے اس کی ہجیری کوشش کی گروہ اس میں کا میاب نہ ہوسکا۔ پہلے دون تک تو وہ اپنی جمع پوٹی پر گزر بسر کر تار بالیکن جب تھوڑ اتھوڑ اکر کے اس کا سارا سرمایٹ تم ہوگیا تو بہت پر بیٹان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سرتو ڈکوشش شروع کردی کہیں فاقول کی تو بت نہ کا سارا سرمایٹ ہوگیا تو بہت پر بیٹان ہوا۔ اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سرتو ڈکوشش شروع کردی کہیں فاقول کی تو بت نہ بھی اس مان مرکز کو بیاں ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف سے ادر اس کی چھی کھانے کی عود سے بھی اس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ گاؤں کو چھوڑ دینا جا ہوا۔ آخر جب وہ سلسل نا کامیوں سے تنگ آگیا اور نو بت واتی نہ تو ل

مزید کتب پڑھنے کے لئے آئی بی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

چنانچاس نے تھوڑا بہت ضروری سامان لیا اور گاؤں چھوڑ کرسفر پر رواند ہوگیا تا کے کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محت مزدوری کرے۔

چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا۔ میگاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا ، اس لیے اے امید تقی کہ یہاں نوکری ال جائے گی ، لہذاوہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا۔'' مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیس۔' کسان شے اس سے دریافت کیا:'' تم کیا کام کر سکتے ہو؟''

چفل خورنے جواب دیا: " مجھے کیتی باڑی کاسارا کام آتاہے۔ یہ کام میں اچھی طرح کرسکتا ہوں۔"

ا تفاق کی بات یہ کہ وہ کسان اکیلا تھا اور کھیتوں کے کام کاج میں اُس کا ہاتھ بنانے والا کوئی نہ تھا۔ اُسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی، اس لیے اس نے سوچا، چلوا ہے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں۔ یہ بھی ضرورت مند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہوجائے گا۔ میں سوچ کر اس نے چفل خور ہے ہو چھا:''اگر مُیں شمعیں اپنے پاس ملازم رکھ لول تو تم کیا تنخوا ولو گے؟''

اس پر چغل خورنے بڑے اطمیمان ہے جواب دیا: ''سیجنہیں! میری کوئی تنخواہ ہیں ہے۔''

کسان کواس کی بات س کر برداننجب ہوا کہ کام کرے گا اور تنخوا انہیں لے گا۔ بھلا یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ اس نے جیرانی ہے کہا: ''مید کیمے ہوسکتا ہے؟''

ے ہوں ہے۔'' جواب میں چفل خور کہنے لگا:'' آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں اور اس کے ساتھ ایک بات کی اجازت! بس یہی میری ٹنواہ ہے۔''

كسان يو جينه كان من بات كي اجازت؟"

چفل خور بولا: '' آپ مجھے صرف آئی اجازت دے دیں کہ میں جتھے ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چفلی کھالی کروں۔'' چفل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بردی عجیب تھی لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا: ''مفت کا نوکر ٹل رہا ہے، خالی روٹی کپڑے ٹیں کیا کر اے ؟'' بھرائی نے اپنے آپ کوآ مادہ کرنے کے لیے کہا:'' جھے ماہ بعد ایک چفلی کھا تا ہے تو کھالے، میراکیا جا تا ہے؟ ہیک ہے میری چفلی کھا کر میر اکیا بگاڑ لے گا؟ میرے پاس کون سے راز میں جو ظام ہوجا کیں گے؟''

" مجھے تمھاری میشر طامنظور ہے۔"

چنانچے چفل خور کسان کے پاس ملازم ہوگیا۔ وہ کام بھی اُسی کا کرتا تھا اور اُسی کے گھر بیس رہتا بھی تھا۔روزانہ من سویر ہے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا، بیوں کے لیے جارا کا ٹنا، ہل چلاتا، گاہی کرتا اور اس طرح کام بیس کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا۔

دن گزرتے گئے اور کسان کو میہ بات بھی بھول گئی کہ چھے ماہ بعد چغل خورنے ایک چغلی کھانے کی اجازت ما تکی تھی اوراس

نے چغلی کھانے کی اجازت وے دی تھی۔ کسان اس عرصے میں میتمام باتیں بھول چکا تھا۔

ادھرچفل خورکوکسان کے ہاں طازم ہوئے جھے ماہ بیت بچکے تھے اوراب اُس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی ہے کسان کی کوئی چفتی کھائے۔وہ جھے وہ ہے اُس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی ہے کسان کی کوئی کھائے۔وہ جھے وہ ہے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھا گراب معاہدے کی مذہ ختم ہونے پراپٹے آپ پر قابو پاناس کے بس میں ندتھ، چن نچہ جب وہ اپنی عادت ہے بالکل مجبور ہوگیا تو اس نے سوچا ، اب چاہے پچھ ہو ہمیں کسان کی چفی ضرور کھاؤں گااوراب تو معاہدے کے مطابق میراحق بھی ہے۔

آلیک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھ اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ بید کھی کرچغل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا امدرد بنتے ہوئے کہنے لگا! ''اگرتم بُراند مانو تو مَیں تُم ہے ایک بات کہوں؟''

كسان كى بيوى بولى: "ضروركهو!اس مين مُرامان كى كيابات بي؟"

چغل خوراور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا: ''اس میں تمصارا ہی بھلا ہے۔''

بیمن کر کسان کی بیوی کو پچھ شک سا ہو گیا۔اُس نے دل میں سوچا ، ہونہ ہوکوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہی خیال کر کے وہ کہنے گئی:'' مچرتو ضرور کہوا وہ کیابات ہے؟''

جواب میں چفل خور بڑے راز داراندا نداز میں بولا:'' دراصل کسان کوڑھی ہوگیاہے۔اُس نے اپنی یہ بیاری اب تکتم ہے چھیائے رکھی ہے۔''

المراقع بوكيا بي السان كى بيوى في حويك كريو جهار

اسے بڑا آنجب ہوا۔ یہ بات اُس کے لیے جس قد رنی تھی واس سے کہیں زیادہ جیران کن بھی تھی۔ چغل خور نے جب اپنا تیرنشانے پر بیٹھ تناویکھا تو بولا: ''اگر تھیں یقین ندا کے تو آڑ ماکے دیکھ لو۔''

اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑگئی۔اُس نے دل میں سوچا، ہوسکتا ہے ملازم ٹھیک بی کدر ہاہو۔ بھلااُس کو مجھ سے الیا جھوٹ بولنے کی کی ضرورت ہے؟ لہٰڈااس نے جلدی ہے یو جھا: ''مگرمئیں کیسے آن ماؤل؟''

چفل خورجمث سے كينے لگا: "إس بيس كيامشكل بي؟"

پھراس نے اُسے مجھاتے ہوئے کہا: ' جُوآ دی کوڑھی ہوجائے اس کاجسم نمکین ہوجاتا ہے اگرتم بیجانتا جا ہتی ہو کے کسان کوڑھی ہوگیا ہے یانہیں تو کسان کے جسم کوزبان سے جائے کرد کلے کتی ہو۔''

کسان کی بیوی کوچفل خور کی میر تجویز پیندآئی۔اس نے سوچاءاس سے نوکر کے جھوٹ بیج کا پتا چل جائے گا۔اُس نے کہا: ''اچھا! کل جب میس کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کوچاٹ کرضرور دیکھوں گی۔''

چغل خور کسان کی بیوی ہے یہ یا تیں کر سے سیدھا تھیتوں کی طرف چل دیا۔ جہاں کسان پہلے ہی ہے تھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ دراصل اُن دنوں فصل پک چکی تھی ،جس کی وجہ ہے کسان دوروز سے اپنے گھرنہیں گیا تھ۔اُسے رات کو بھی



كسان براحيران موارأس في تعب ي جها: " يتم كيا كدر بهو؟"

چھل خور نے اسے بقین دلاتے ہوئے کہ: ''منیں کی آنہ رہا ہوں ، دوتو پاگل بن میں آ دمیوں کوکا شنے دوڑ تی ہے۔''
سان سارا کام کائ چھوڑ کرسوٹی میں پڑ گیا۔ اُس نے اپ دل میں سوچا ، نوکرٹھیک ہی کند رہا ہوگا ، بھلا اُسے کسی سنم کا
جسوٹ ہولئے کی کیا پڑی ہے؟ ہوسکتا ہے میری بیوی واقعی پاگل ہوئئی ہو۔ چھل خور نے جب کسان کواس طرح شش و پٹنے میں بتلا
ویک تو بولا: ''اگر شہمیں میری بات پر بھین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کرآئے ،اس وقت دیکھ لیمنا۔''

اس پر کسان کہنے لگا: "بال! بیٹھیک ہے۔ آج رات تو جھے تھیتوں ہی میں رہنا ہے ، کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی آو و کیولوں

چنل خورنے جب بیجان لیا کہ کسان اس کی بالوں میں آخمیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالول کے پاس پُٹی عمیا۔ وہاں پہنچ کراس نے ان سے کہا:'' تم لوگ یہاں مزے کررہے ہیں اور تمھارا بہنوئی تمھاری بمبن کوروز مار مار کرادھ مُواکر دیتا ہے۔ وہ اے اس ظالمان طریقے ہے مارتا ہے کہ تیں بیان نہیں کرسکتا۔''

' کسان کے سالوں نے چفل خور کی ہید بات ٹی تو بہت پریشان ہوئے کیکن اُ نھول نے اس سے کہا:'' مگر جاری بہن نے تو جمیں کیم جی نہیں بتایا؟''

اس پر چنل خور بولا:''وہ بے جاری شرم کے مارے شعیں پر کھٹیس بتاتی، ورندا سے تو کسان اس پُری طرح مارتا پینتا ہے کہ وہ ہلکان ہو چاتی ہے۔ کھیتوں میں سب کے سامنے اس کی بے عزتی کرتا ہے۔''

"اليكن بم محماري بات يركيب يقين كرليس؟"

اس پر چغل خور جھٹ ہے بول پڑا:''اگرتم لوگ ہیں بھے رہے ہو کیئیں جھوٹ کدر ہا ہوں تو کل دوپہر کو جب تمھاری بمن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی ،اس وفت تم خودا پتی آٹکھوں ہے ویکھنا،کسان اے کس طرح مارتا ہے۔''

سے و مدوں میں بات میں ہات کی رہے ہیں تکملانے گئے۔ بھلاوہ اپنی بہن کی بےعز تی ٹیسے برداشت کر سکتے تھے۔انھوں نے چغل خورے کہا:''اچھاکل ہم کھیت میں چھپ کرییسب کچھآ تکھوں سے دیکھیں گئے۔''

چفل خور و ہاں ہے رخصت ہوکر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جاکر کہا:'' بڑے افسوس کی بات ہے تم لوگ سب ایک مال کے بیٹے ہوا ور پھر بھی اسپنے بھائی کی مدونہیں کر سکتے۔''

کسان کے بھا کیوں نے اس سے تعجب سے پوچھا:'' کیا ہوا؟ یتم کیا گدرہے ہو؟ ہم کس کی مدونییں کرتے؟'' اس پرچھل خورنے رُوم انساس منہ بنا کر جواب ویا:''تمھارا بھائی پخت مصیبت میں گرفتارہے،اس کے مالے ہم چو تھے

روز آ کراے زو وکوب کرتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تعصیں اس کی خبر تک نہیں۔ کسان کے بھائی بیس کر پریشان ہے ہو گئے اور کئے لگے: ''مگر ہارے بھائی نے تو پھینیں بتایا۔''

چفل خور بولا: "وهم سے کیا کے؟ بے چارہ اپی شرافت کی وجہ سے پھنیس کہتا اور خاموثی سے بے عز تی برداشت کر لیتا

جواب يين بهائي كمن ككي: "جميل توتمهاري بات پريقين تيس آر ما .....!"

سین کرچھل خور نے کہا:''اگرتم لوگوں کومیری بات کا یقین نہیں تو کل دو پہرکوآ کراپی آتھوں سے بیسب ہے در کیے لین ک کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں۔''

سان کے بھائی غصے میں بلملانے لگے۔ اُنھوں نے کہا:''امچھا! ہم کل دیکھ لیس سے، وہ ہمارے بھائی کو س طرح باتھ لگاتے ہیں۔ ابھی ہم مرے نہیں۔''

اس طرح چفل خورسب لوگوں ہے ہے باتیں کہ کرواپس آگیا اورا پنے کام کاج میں وہ اس طرح آ کرمصروف ہوگیا کہ سے کوکانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں ہے آیا ہے۔

دوسرے دوز دوپہرکو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے تنظیموں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیوں کہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں باگل ہونے کی وجہ سے وہ اسے کا ث نہ کھائے ، اس لیے وہ اس کے قریب ہونے ہے ڈرتا تھا۔ دوسری طرف کسان کی بیوی کی بیکوشش تھی کہ کسان کی طرح آس کے قریب ہواوروہ اُس کوکاٹ کر یا آسے زبان لگا کر دیکھ سکے کئمکین ہے یائیس۔ جو ں، ہی وہ چھاچھ کا منکا اور روٹیوں کی چنگیری آسے بردکھ کر بیٹن کی دوٹیوں کی چنگیری آسے بردکھ کر بیٹن کی سان جلدی سے چیھے ہٹ گیا۔ بید کھے کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آسے بردھانے کے بہانے سے قد رسے آگی اور پھر جو ں ہی کسان نے روٹی کیڑنے کو ہاتھ آسے بردھایا ، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑلی اور اسے چاہئے آگے بردھایا ، اس نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑلی اور اسے چاہئے کے لیے آگے بردھی ۔ کسان آگی اور کہٹ گیا۔ اب تو اسے پکایقین ہوگیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہوگئی ہے اور کا نہ کھانے کو ورث تی ہے۔

کسان کونوکر کی ہوئی بات بچ معلوم ہور ہی تھی۔ اُدھراس کی بیوی نے جب بید یکھا کہ کسان اُ ہے جسم جائے کر ویکھنے م نہیں دے رہاتو اُسے اس بات کا یقین ہوگیا کہ کسان واقعی کوڑھی ہوگیا ہے اورنوکر ٹھیک کہ رہاتھا۔

اُس نے ایک ہار پھرآ ہے بڑھ کرکسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ بیدد کھے کرکسان نے آؤدیکھا نہ تاؤ، پاؤں سے جوتا اُتار کرو ہیں بیوی کی ٹھ کائی شروع کر دی۔ جوں ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے، قریب ہی کھیت میں چھے ہوئے کسان کے سالے باہرنگل آئے:

" واقعی نو کر تھیک کدر ہاتھا۔"

48

اُن کے سامنے اُن کی بہن کی بٹائی ہور بی تھی، بھلا چمروہ کیوں نہ یقین کرتے۔وہ سارے کے سارے للکارتے ہوئے آ م بر معدادر کسان برنوث بڑے: " آج و مکھتے ہیں ،تم ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو!" ان كا آ مح بوصنا تھا كدومر كھيت بيس چھيے ہوئے كسان كے بھائيوں نے ديكھا: ' واقعى نوكر نے جميں صحيح اطلاع دى

انھوں نے جواب میں کسان کے سالوں کولاکارا: '' آج دیکھتے ہیں بتم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو!'' اوراس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے۔ وہ سر بھٹول ہوئی، وہ لاٹھیاں چلیں کے سب خون میں نہا گئے۔ آخر اردگرد کے کھیتوں میں کام کرنے والے دومرے لوگ بھاگ کرآئے اور انھوں نے بچ بیاد کرائے انھیں ایک دومرے سے الگ كيا\_ كِر جب ان سب كاغصر قدر كم بواتوان بي لوگول نے يو چھا: "متم لوگ اس طرح كيول ازر بے تھے؟" اس يرسب في الى الى بات بتائي كه يون نوكر جارے باس آيا تھا اوراس في يہ بتايا تھا۔اس طرح جب سب الى بات بنا مُكِنَّوْيَا عِلاكمة

مهرب کچه چغل خور کا کیا دهرا ہے۔

وہ سارے کے سارے مل کر چغل خور کی تلاش میں جلے لیکن اس وقت تک چفل خوروہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، چھل خور کا کہیں پتا نہ چل سکا۔ یمی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چھل خور پینیں مانتا کہ وہ چھل خور ے۔دراصل اے اس بات کا ڈر ب کداگر اس نے یہ بات شلیم کرنی کہ وہ چغل خور ہے تو کسان ،اس کے سالے اوراس کے بھائی اے زندہ نبیں چھوڑیں گے،ای لیے ہرچفل خور، چفل خور کہنے برناراض ہوجاتا ہے۔

(پنجابی لوك داستانیر)

수수수수



مندرجه ذيل موالات ع مخترجواب تحرير يجي (الف) كسان نے چفل خوركوكن شرائط برطازم ركھا؟

چفل خورنے کسان کی بیوی کوکیا کد کربدگمان کیا؟

مرجعل فورك بات كومانة عالكاد كرتاب؟ (3)

چغل خورکوائي رئي عادت سے کيا نقصان انحانا برا؟ (6)

لوك كهاني كالمختصر تعريف يجييه مبتق (چغل خور' کے متن کو سا منے رکھ کر درست جواب برنشان ( √ ) لگائیں. (الف) سبق" (پلاخور" مصنف کی کس کتاب ہے ماخوذ ہے؟ (i) وخانی لوک واستانیس (ii) جینی لوک کمانیاں 🖰 (iii) پنجاب کی لوک کہانیاں (iv) جایانی لوک کہانیاں (ب) چغل خورکهال ربتا تفا؟ (ii) تصبے میں (۱) گاؤل ش (iv) بيرون ملك (iii) شريس (ج) این گاؤں کوچھوڑ کرچھل خور کہاں پہنجا؟ (i) دوم عكادل (ii) دوس مے شہر (iv) وي (iii) پڑے <u>تھے</u> چغل خوركون ساكام جانتاتها؟ (i) ککڑی کا (II) معماريكا (iv) کیتی باژی کا (iii) لو ہے کا چغل خورنے روٹی کیڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیارعایت مانگی؟ (i) محصره او بعدا کی چغلی کھائے کی (ii) ہرعید بردس چغلیاں (iv) دوسورو پےنفتراورایک چغلی (iii) ایک سورویے چفل خورنے کیا بتایا کہ کوڑھی کاجسم ہوجا تاہے؟ (ii) " الله (iii) کمٹا (iv) كروا چىل خوراس كے نيس مانتاك دوه چىغل خور ہے كە: (i) اے ملازمت نبیں ملتی (ii) وہ اے مجموث محصتا ہے (iii) کسان کے بھا نیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے (iv) اے اپنی بعر آئی سجھتا ہے

| ن ) چغل خور کوچغل خور کہیں تووہ:                                                                                                                                      | )         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| جاتب الرياد (ii) جاتب (i) جاتب (i)                                                                                                                                    |           |
| (iii) تاراش بوجاتا ہے (iv) شرمسار بوجاتا ہے                                                                                                                           |           |
| سبق الچغل خور' كم متن كومدِ نظرر كه كردرست ما غلط برنشان ( ٧٠) لكائيس:                                                                                                | _~        |
| (الف) چغل خورکیتی باژی کا کام جانتا تھا۔                                                                                                                              |           |
| (ب) چفل خورنے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے۔                                                                                                   |           |
| ( ج ) چغل خورنے کسان ہے کہا کہ تمھاری بیوی پاگل ہوگئی ہے۔<br>:                                                                                                        |           |
| (د) کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کوجیموٹ جانا۔ درست/ غلط                                                                                                          |           |
| ( ہ ) جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑ ہے ہوئے۔ درست/غلط                                                                                      |           |
| سبق مے متن کومدِ نظر رکھیں اور توسین میں دیے گئے الفاظ میں ہے درست لفظ چن کرخالی جگہ پُر سیجیے:                                                                       |           |
| (الف) چغلی کھانا چغل خور کی ہے۔ ہوتی ہے۔ (فطرت،عادت، بُلِت)                                                                                                           |           |
| (ب) چغل خورنے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ میں جو گیا ہے۔ (باؤلا، کو ڈھی ، پاگل)                                                                                       |           |
| (ج) چفل خورنے کسان سے یعدایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی۔ (ایک ماہ، جھے ماہ، لوماہ)                                                                                     |           |
| (,) چغل خورکوچغل خوربها جائے تو و و ( از پرتا ہے، بعاگ جاتا ہے، تارا اُن بوجاتا ہے)                                                                                   |           |
| (ه) چغل خور کی چغل خوری کا نتیج کی صورت میں نگلا۔ (طلاق بسر بعضو ل قبل وغارت)                                                                                         |           |
| اس لوک کہانی کا خلاصدا ہے الفاظ میں تحریر سیجیے۔                                                                                                                      | _4        |
| مندرجه ذیل محاورات اورالفاظ کواپیج جملوں میں استعمال سیجیجہ:                                                                                                          | -4        |
| تِلْمَالِ نَا، أوهِمُوا، إِكَانِ مِونَا، كَانُولِ كَانْ خِيرِيْهِ مِونَا، شَشْ وَنْجُ مِينَ مِثَلَا مِونَا، دردر كي خاك جِيما ثنا                                     |           |
| جُمله مُعرّضه:                                                                                                                                                        |           |
| جمد معز ضدایبالفظ یا جملہ ہوتا ہے جو وضاحت یا طنز کے لیے لکھا یا بولا جا تا ہے۔ اس کے ہونے سے یانہ ہونے سے فرق                                                        |           |
| البنة اس كے ند ہوئے ہے بات میں يك گونے تھی كا حساس ہوتا ہے۔ چند جملے ملاحظہ بجھے:<br>مارین کے ند ہوئے ہے بات میں بیک گونے تھی كا احساس ہوتا ہے۔ چند جملے ملاحظہ بجھے: | خبیں پڑتا |
| ا۔ غبارِ خاطر (مولانا ابوالكلام آزاد كے تطوط كالمجوم) كاتازه الديشن ماركيث ميں دستياب ہے۔                                                                             |           |
| r_ بلال (بروفیسرفاروق کامیرًا) جماعت میں اوّل آیا ہے۔                                                                                                                 |           |

امرگرمیاں

ا۔ سیسٹس کی چیٹے چیچے بُرائی کرنا یا کس سے غلط ہا تیں منسوب کرنا فتنہ پروری ہے۔اس کے نقصانات پردس بارہ سطروں کا نوٹ ککھیے ۔

- ۲ طلبائے استاد سے بو چھ کر کسی اور مصنف کی کوئی لوک کہانی پڑھیں۔
- س\_ الري عادتيس كييرك كي جائين؟ اليناستادي يوجه كركم ازكم تين نكات لكعير-

## اماتذه كرام كے ليے

1۔ طلب کو توجہ دلائی جائے کہ چنلی ، غیبت ، جموث ، گالی دینا اور دیگر اخلاقی عیوب بڑی ٹرائمان ہیں۔

۳۔ طلبہ ہے الی سابق برائیوں کی فہرست تیار کرائیں جو ہمارے ہاں عام ہیں، پھر طلبہ سے وعدہ لیا جائے کہ وہ ہمیشدان ہے بیچتے رہیں گے۔

س۔ طلبہ کولوک کہانی کے مفہوم اورا خلاقی مقصدے آگاہ کیا جائے۔



مولوی عبدالحق ضلع میر تھ یو پی کے ایک گاؤں باپوڑیس پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پوریش ماصل کی اور مزید تعلیم کے لیے ایم اے اوکا لیے علی گڑھیں واضلہ لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آ رملڈ اور مولا تاثیل کے شاگر واور مولا تا ظفر علی خال کے ہم جماعت رہے۔ ۱۹۸۳ء میں بی اے کر کے حیدر آبادد کن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدزس کے فرائنش انجام دیے ، پھر محکہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ ورنگ آباد کا لی کے پرنہل بھی رہے۔ بعد از ال جامعہ عثبانیہ میں صدیہ شعبت اردو رہے۔ ۱۹۱۲ء میں انجسن ترتی اردو کے بیکرٹری مقرر ہوئے۔ ۱۹۳۷ء میں طاز مت سے سبک دوش ہوکر اردوز بان وادب کوترتی دینے میں ہمہ تن مصروف ہوگئے۔ ۱۹۳۹ء میں بیا کتان آگئے۔ ۱۹۲۱ء تک انجمن ترتی اردو یا کتان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان وادب اردو کے اعتراف میں اللہ آباد یونی ورشی اور علی گڑھ سلم یونی ورشی نے رہے۔ ان کی خدمات زبان وادب اردو کے اعتراف میں اللہ آباد یونی ورشی اور علی گڑھ سلم یونی ورشی نے انھیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کیں۔

مولوی عبدالحق ایک بلند پایخش ونقاد، ماہرلغت نگاراورعمدہ انشاپرداز تھے۔انھوں نے اردوز بان دادب
کی ترقی وتر وت کے لیے پوری عمر جال فشانی ہے کام کیا۔اردوکو پاکستان کی سرکاری، دفتری اور ذریعہ انعلیم کی
زبان بنانے کے لیے وہ عمر مجرکوشاں رہے۔وہ اردو یونی ورشی قائم کرنا جا جے تھے مگران کی زندگی جس توبیہ
مکن نہ ہوا تا ہم کراچی جس اردوکا کی ضرور قائم ہوگیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن جیں۔ان کی
نا قابل فراموش خدیات کے بیش نظر آتھیں ' بابا ہاردو'' کالقب ملا۔

ان کا او بی اسلوب صاف، سادہ اور دل کش ہے۔ انھوں نے لغت تیار کیا لیکن اُن کا سب سے خوب صورت کا مان کے خاکے ہیں، جن میں ایک خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔

ان كى تعانف شى مرحوم دلى كالب، سر سيد احمد خان: حالات و افكار، اردوكسى ابتدائس نشوونما ميس صوفياج كرام كاكام، افكار حالى، مُقدِّماتِ عبدالحق، خطاتِ عبدالحق اورچند بهم عصر شامل ين-



نام دیو ،مقبره رابعه دورانی اورنگ آباد <sup>©</sup> ( دکن ) کے باغ میں مالی تھا۔ ذات کا ڈھیز جو بہت نچ تو م خیال کی جاتی ہے۔ قوموں کا امتیاز مصنوع ہے اور رفتہ رفتہ نملی ہو گیا ہے۔ سچائی ، نیکی ،کسن کسی کی میراث نہیں۔ میخو بیال نیچی ذات والوں میں جس الیم ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں :

> قیس ہو کوہ کن ہو یا طآلی عاشق چھے کسی کی ڈات نہیں

مقبرے کا باغ میری تکرانی میں تھا۔ میرے دہنے کا مکان بھی باغ کے احد طے ہی میں تھا۔ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چن بنانے کا کام نام دیو کے سپر دکیا۔ میں اندر کمرے ہیں کام کرتا رہتا تھا۔ میری میز کے سامنے بڑی کی کھڑی تھی۔ اس میں ہیں محدوف یا تا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کرتا رہتا تھا۔ میری میرز کے سامنے بڑی کی کھڑی تھی رہتی ہے کہ کہ سے تبیشا اس کا تھا نو لاصاف کر رہا ہے۔ تھا نو لاصاف کر کے دوش بہت تبجب ہوتا، مثلاً: کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیوا کی بود سے سامنے بیٹھا اس کا تھا نو لاصاف کر رہا ہے۔ تھا نو لاصاف کر کے دوش ہوتا ہے۔ پانی لیا اور آ ہت آ ہت ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی اور برز خ سے بود سے کوم مڑ کردیکھا۔ پھرا کے اور برز خ سے بود سے کوم مڑ کردیکھا۔ پھرا کے اور برز خ سے بود سے کوم مڑ کردیکھا۔ پھرا تا تھا اور مشکرا تا اور خوش ہوتا تھے۔ یہ کھی کر جھے جبرت بھی ہوئی اور خوش بھی۔ کام اُس وقت ہوتا ہے جباُس میں لا ہے آئے گئے ، بے مزوکا م ٹیس ، بیگار ہے۔

اب جھے اس سے دل چھی ہونے گئی۔ یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کرانے دیکھا کرتا ،گرانے کچے خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھے رہا ہے یااس کے آس پاس کیا ہور ہاہے۔وہ اپنے کام میں گمن رہتا۔اس کے کوئی اولا و نہتی ۔وہ اپنے پودول اور پیڑول

مغیدودرکا ایک تاریخی مقبره جوکی قدارتون اور حصول پر مشتل تھا۔ اس کے ایک صفے میں سولوی عبدالحق نے اپنوفتر بنار کھا تھا۔



ی کواپی اولا دسجھتا تھا اور اولا دکی طرح ان کی پرورش اور گلہداشت کرتا۔ ان کوسر سبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا ، جیسے مل اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک بودے کے پاس بیٹھتا، ان کو بیار کرتا، چھک چھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان ہے چھے چھے ہے۔ وہ بڑھتے اور پھول تھا۔ ان کو قوا تا اور تا نان دیکھ ان ہے چھے ہی کر دہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھول تھا۔ ان کو قوا تا اور تا نان دیکھ کر ان ہے جہرے پرخوشی کی لہر دوڑ جاتی ہی بودے جیس انھاتی سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ بیدا ہوجا تا تو اسے بڑا قرر برتا ہے۔ برتا ہے بازار سے دوا کی لاتا۔ باغ کے دارو نے یا جھے کہ کر منگا تا۔ دن بھرای جیس لگار بتا اور اس بودے کی اسی سیوا کرتا جیسے کوئی بھر ضافع بیدا اور اس بودے کی اسی سیوا کرتا جیسے کوئی بھر ضافع نہ ہوا۔ اس کے لگائے ہوئے بودے بھو تا ان اسے جین سے ان تا ہے۔ اس کے لگائے ہوئے بودے بودے بھی ہوان چڑھے اور بھی کوئی بھر ضافع نہ ہوا۔

بنوں میں رہتے رہتے اُسے بڑی یوٹیوں کی بھی شاخت ہوٹی تھی۔ فاص کر بچوں کے علاج میں اُسے بڑی مہارت متی \_ زور زور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے بڑی یوٹیاں لاکر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا ہے بھی بھی دوسرے گاؤں والے بھی اُسے علاج کے لیے بُلا لیے جاتے۔ بلا تامل چلا جاتا، مفت علاج گرتا اور بھی کسی سے پہنیس لیٹا تھا۔

و وخود بھی بہت صاف بھے اربتا تھا اورا یہ ہی اپنے چس کو بھی رکھتا۔ اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا۔ کیا مجال جو کہیں گھ س چھونس یا کنکر چھر پڑار ہے۔ روشیں با قامدہ ، تھا تو لے درست ، سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وفت پر ، جھاژنا، نبیا رنا ، صبح شام روزاند، غرض سارے چمن کوآئینہ بنار کھا تھا۔

باغ کے دارونہ (عبدالرحیم غال فینسی)خود بھی بڑے کارگز اراور مستعد شخص ہیں اور دوسروں ہے بھی تھینے تان کرکام لیتے ہیں۔ آئٹر مالیوں کوڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے۔ ورنہ ذرا بھی ٹگرانی میں ڈھیل ہوئی ، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کئے یا بیڑی پینے گئے یا سے میں جالیئے۔عام طور پرانسان فطرخ کاہل اور کام چورواقع ہوا ہے۔ آرام طبلی ہم میں پچھ موروثی ہوگئی ہے لیکن نام دیوکو بھی آپھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیاو ماقیبا ہے بنجرا بے کام میں لگار ہتا۔ نہ ستائش کی ٹمنا ، نہ صلے کی پروا۔

ایک سال بارش بہت کم ہوئی۔ کنووں اور باولیوں میں پائی برائے نام رہ گیا۔ باغ برآ فٹ ٹوٹ بڑی۔ بہت سے
پود ہاور پیڑ تلف ہو گئے، جونج رہ، وہ ایسے نڈھال اور مُر جمائے ہوئے تھے جیسے دِق کے بہار لیکن نام دیو کا چمن ہرا بجراتھ اور
وہ دُور دُور سے ایک ایک گھڑا پائی کا سر پراٹھا کرلا تا اور پودوں کو بینچا۔ بیدہ وَقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کرد کھے تھے
اور اُنھیں چنے کو پائی مشکل ہے میسر آتا تھا مگر بین داکا بندہ کہیں نہ ہیں سے لے بی آتا اور اینے پودوں کی بیاس بجھا تا۔ جب بانی
کی قلت اور بڑھی تو اس نے را توں کو بھی پائی ڈھوڑھو کے لا تا شروع کیا۔ پائی کیا تھا، یوں تجھے کہ آدھا پائی اور آدھی کچڑ ہوتی تھی

سين يبي كدلا ياني بودول كون من آب حيات تها-

میں نے اس بے مثل کارگزاری پراہے انعام دینا جا ہاتو اس نے لینے ہے اٹکار کر دیا۔ شاید اُس کا کہنا ٹھیک تھ کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کامستحق نہیں ہوتا کیسی ہی تنگی ٹر ثی ہوتو وہ ہرحال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔

ایک دن ندمعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی تھیوں کی یکورش ہوئی۔سب مالی بھاگ بھاگ کرچھپ گئے۔نام دیوکو فیربھی ند ہوئی کہ کیا ہور ماہے۔وہ اپنے کام میں لگار ہا۔اُسے کیا معلوم تھا کہ قضااس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ تھیوں کا غضب تاک جھنوا س غریب پرٹوٹ پڑا۔اتنا کا ٹااتنا کا ٹاکہ ہے دم ہوگیا۔آخراتی میں جان دے دی۔

وہ بہت سادہ مزاج ، بھولا بھالا اور مُنکُسر المز اج تھا۔ اُس کے چبرے پر بشاشت اور لیوں پرمسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہرایک سے بھک کرملتا۔ غریب تھااور تخواہ بھی کم تھی ،اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی! ماط سے بڑھ کرمدد کرتار بتنا تھا۔ کام سے عشق تھااور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا ہے رفصت ہوگیا۔

گرمی ہویا جاڑا، دھوپ ہویا سایا، وہ دن رات برابر کام کرتار ہا۔اُت بھی بید نیال نہ آیا کہ نیس بہت کام کرتا ہول یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، ای لیے اُسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ بیہ باتیں جانباہی نہ تھا۔اُسے کی سے نیر تھا نہ خلا یا۔ وہ سب کواج جاسج متنا ورسب سے مُخبت کرتا تھا۔ وہ غریوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، بودوں کی خدمت کرتا لیکن

اُسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کررہاہے۔ نیکی ای وقت تک نیکی ہے جب تک آ دمی کو بیدند معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کررہاہے۔ جہاں اُس نے یہ بھینا شروع کیا ، نیکی نیکی تہیں رہتی۔

جب بھی مجھے نام دیوکا خیال آتا ہے تو منیں سوچا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بردا آدمی کے کہتے ہیں۔ ہر خض میں قدرت نے
کوئی نہ کوئی صلابنے کے رکھی ہے، اس صلابنے کو درجہ کمال تک پہنچا نے میں ساری نیکی اور بردائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ بھی کوئی پہنچا
ہے، نہ بنتی سکتا ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان ، انسان بنتا ہے۔ یہ جھو گندن ہوجا تا ہے۔ حساب کے دن جب
اعمال کی جانج پڑتال ہوگی، خداب یو جھے گا کہ میں نے جو استعداد تھے میں ؤ دیعت کی تھی ، اے کمال تک پہنچا نے اور اس سے کام
لینے میں تُو نے کیا کیا اور خلق اللّٰہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا؟ اگر نیکی اور بردائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بردا بھی۔
لینے میں تُو نے کیا کیا اور خلق اللّٰہ کو اس سے کیا فیض پہنچایا؟ اگر نیکی اور بردائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بردا بھی۔
تھا تو ذات کا ذر ہیز ، برا چھے الاحقی الحقی اللّٰہ کو اسے زیادہ شریف تھا۔

(چند ہم عصر)

\*\*\*



### مندرجة بل موالات كے جواب فريكيے:

(الف) نام دیونے یانی کی قلت کے زمانے میں جمن کو کیے شاواب رکھا؟

- (ب) نام ديومالى نے انعام لينے سے كول افكاركيا؟
- (ج) لوگ بچوں كے علاج كے ليے تام ديو كے ياس كون آتے تھے؟
  - (د) نام ديوكي موت كاسب كياتها؟
  - (ه) مصنف ك ذيال من المحالفان كي بناجا سكا ب؟
  - (و) نام ديوالي كاوصاف يسسب فيايال وصف كياع؟
    - سبق معن كومة نظر ركاكر درست جواب ير (٧) نشان لگايخ:
      - (الف) سبق "نام ديومالي" كس كتاب سے ليا كيا ہے؟
- (i) چندېم صر (ii) مقد مات عبدالحق
- (iii) خطبات عبدالحق (iv) يزم خوش نفسال

|                       |              | مقبره رابعہ دورانی کہاں واقع ہے؟                  | ( <del>+</del> ) |
|-----------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------|
| اورنگ آیاد نیل        | (II)         | (i) دِتَی <i>ش</i>                                |                  |
| اللهآ بإديش           | (iv)         | (iii) حيدرآ باديل                                 |                  |
|                       |              | باغ كي دارو ف كون تيع؟                            | (5)              |
| مولوی عبدالحق         | (ii)         | (i) سيدسراج ألحن                                  |                  |
| ايوبعهاى              |              | (iii) عبدالرحيم فينسى                             |                  |
| نا تھا،اس کی وجہ تھی: | ۔ اور مکن رہ | نام د يوبزى تندى سےاپنے كام ميں مصروف             | (7)              |
| افسران كي خوشي        | (ii)         | (i) تخواه کالا کچ                                 |                  |
| ایخ کام سے محبت       | (iv)         | (iii) بِيرُ بِي كَاخُوف                           |                  |
|                       |              | مصنف نے کس چیز کو بے کا رکہاہے؟                   | (,)              |
| يمزهكام               | (ii)         | (i) جبري مشقت                                     |                  |
| 8289853               | (iv)         | (iii) محض محلم کی تغییل                           |                  |
| 14                    | اے کہا ہے    | مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بناپر             | (,)              |
| تكمااوركام جور        | (ii)         | (i) كالل اورنكما                                  |                  |
| وليركرمنسي            | (iv)         | (iii) كالحل اوركام چور                            |                  |
|                       |              | گدلا یانی بودول کے لیے تھا:                       | (;)              |
| يےسود                 | (ii)         | (i) خرددساں                                       |                  |
| آپديات                | (iv)         | (انا) مفير                                        |                  |
|                       |              | ورجه کمال تک چنچ کے لیے ضروری ہے:                 | (5)              |
| صلاحيت                | (ii)         | (i) جِدْ وَعُهِد                                  |                  |
| وسأكل كاجوتا          | (iv)         | (iii) خُلُ کُنی                                   |                  |
|                       | 14           | ڈاکٹرسراج اُلحن کی ایک خوبی میٹھی کیدہ <u>ت</u> ے | (4)              |
| ياض                   | (ii)         | (i) عبّاض                                         |                  |
| ۇش مراج<br>قۇن مراج   | (iv)         | (iii) مردم شناس                                   |                  |
|                       |              |                                                   |                  |

۸۳

| المال المستن كور فظر ركاكر درست ما غلط پرنشان (               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (الف) سچائی، نیکی اورخسن کسی کی میراث نبیس-                   | ورست، فلط                                |
| (ب) نام دیو پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا۔              | ورست/ غلط                                |
| (ج) تام د بيماني دو بچو س كاباب تما-                          | ورست / لملط                              |
| () درجه کمال تک پینچنے کی کوشش سے ہرکوئی در                   | ناہے۔ ورست/ فلط                          |
| ( <sub>0</sub> ) نام دیومالی مقبره را بعد دورانی کے باغ میں چ | درست/ غلط                                |
| (و) بعزوکام نین، بیگارہے۔                                     | درست/غلا                                 |
| (ز) نام دیو مالی بچوں کے علاج میں بزی مہارت                   | ورست/غلط                                 |
| (ح) باغ كرداروفدكودومرول عكام لينانبيس                        | ورست/ غلط                                |
| ( ط ) نام دیومالی شهد کی تھیوں کے کاشنے ہے فوت                | ورست/غلط                                 |
| ٣ سبق كاخلاصها ين الفاظ من كعيه -                             |                                          |
| ۵۔ نام دیومالی کی زندگی ہے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مفص          |                                          |
| ٢ درج ذيل الفاظ كمعتى كهي اورجملون من اس طرت                  | ليروتا تيك واضح بوجائے:                  |
| بار، گلم، كان، اردو، كف، لكن                                  |                                          |
| ، درج ذیل محاورات اورالفاظ کوجملوں میں استعمال سیج            |                                          |
| آفت نُوٹ پڑنا، اوسان خطا ہونا، تفویض، محظو <sup>،</sup>       | ن، بشاشت، بدوم موما، سيوا                |
| ئ<br>دُ ومعنی الفاظ:                                          |                                          |
| ا بےالفاظ کا الماتوا کے ہی ہوتا ہے کین ان کے دوم              | ن میں ہے بعض اوقات ایک معنی میں مذکر جب  |
| کے دومرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ مثلاً تکر                    | ف ہے اور جمعنی اعادہ ندکر ہے۔ ای طرت قلم |
| ( آکہ بتح مر ) ذکر اور پودے کی قلم مؤنث ہے۔ کف                | بمعنی جھاگ مذکر ہے۔                      |
| /                                                             |                                          |

مصنوعی، توانا، تندرست، توقیر، محبت، تریاق، رجبر

درية ذيل الفاظ كے متضا وكھيے:

مبتدااورخرك حوالے سے تقطیع كرنا:

بعض افعال ایے ہوتے ہیں کہ ان میں جب تک قاعل کے ساتھ دکوئی اسم یاصفت ندیلے، پورامطلب واضی نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم (مبتد ۱) اور اس کے علاوہ جو اسم یاصفت ہو، وہ خبر کہلاتی ہے۔

درن ذيل وغورت ديكمية:

بلال بہت ہوشیار ہے۔ ارسہ دیانت دار ہے۔

نام ديومالي علاج كامامرتها-

وقارايين كام ميل ممن تفايه

ان جملوں میں'' ہے''اور'' تھا''افعالِ ناقص ہیں جب کہ بلال،ارسے، نام دیو مالی اور وقارمبتدااور ہوشیار، دیانت دار، ماہراور کمن خبر ہیں۔

نام د بومالی کے اہم اوصاف تر شیب وار تکھیں۔



- ا یک عام مالی اور نام دیو مالی میں آپ جوفرق محسوں کرتے ہیں ، وہ کائی میں تحریر کریں۔
- ۲۔ نام دیو مالی جیسے کر دارمعاشرے میں کہیں نے کہیں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے عم میں ہوں یا اپنے استادے پوچھ کرا یے کر دار کی خوبیاں جماعت کے کمرے میں دیگر طلبہ کوسنا کیں۔

## اماتذه كرام كے ليے

- ا طلب كوفاك د كارى كي خوبيان بتائي جاكي -
- ۲۔ مولوی عبدالحق کے لکھے ہوئے دیگر خاکوں میں ہے کم از کم دوخا کے طلبہ کو پڑھ
  - كرينائے جائيں۔
- سو۔ مولوی عبدالحق کے سوانحی حالات خصوصاً اردو زبان وادب کے لیے ان کی خدمات کی تفصیل طلبہ کو بتائی جائے۔



قدرت الله شہاب گلت میں پیداہوئے۔ ابتدائی تعلیم جمول میں پائی۔ ۱۹۳۹ء میں گورنمنٹ کا کی لاہور ے انتدائی تعلیم جمول میں آئی ہی ایس کے مقابلے میں کامیاب ہوکر انڈین مول مروس میں شامل ہوگئے۔ قیام پاکستان کے بعد ابتدائی دو برس حکومتِ آزاد کشمیر کے سیرزی جزل رہے، اس کے بعد وزارتِ اطلاعات ونشریات حکومتِ پاکستان میں ڈپٹی سیکرزی اور پھر جھنگ میں ڈپٹی کمشزر ہے۔ ۱۹۵۳ء سے ۱۹۲۲ء تک گورز جزل غلام مجمد، صدر سکندر مرز اادر صدر الیوب خال کے سیکرزی رہے۔ تین برس تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ ۱۹۲۱ء میں واپس آ کر مرکزی سیکرزی تعلیم مقرر ہوئے۔ ۱۹۸۲ء میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے۔

وہ زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کااسلوب سادہ ہے، بایں جمدان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اورول کھی ہے۔

قدرت السلّ شہاب نے تکھنے کا آناز معروف شاعرافتر شیرانی کے رسالے رو مان سے کیا تھا۔
اسم رجنوری ۱۹۵۹ء کورائٹرز گلڈمعرض وجود میں آیا تو وہ اس کے پہلے سکرٹری جنزل مقرر ہوئے۔ ان کی تصانیف میں با خدا (۱۹۸۸ء)، نفسیانے (۱۹۵۹ء)، ساں حی (۱۹۲۸ء) اور شہاب نامه (۱۹۸۷ء) شامل میں است قدرت الله شہاب کی خود نوشت ہے، جوان کی تمام تصانیف سے بر ھرمقول ہوئی۔
گذشتہ کی بیس برس میں اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو بھی ہیں۔



ایک روز نمیں کسی کام ہے لا ہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پرایک جگہ خواجہ عبد الرحیم <sup>©</sup> صاحب سے ملاقات ہوگئ۔ ہوتوں ہاتوں میں اتھوں نے بتایا کہ علامدا قبآل کے دیریہ اور وفا دار ملازم علی بخش <sup>©</sup> کو حکومت نے اس کی خدمات کے سیسے میں لائل پور میں ایک مُر لع زمین عطاکی ہے۔ وہ بچارا کئی چکر لگا چکا ہے کیکن اسے قبضہ نہیں ماتا ، کیونکہ کچھ مثر پرلوگ اس پر ناجا مُز طور پر قابض میں۔ خواجہ صاحب نے فرمایہ: ''جھنگ، لائل پور کے بالکل قریب ہے ، کیا تم علی بخش کی کچھ مدونہیں کر کھنے ؟''

منیں نے فورا جواب ویا:''منیں آج ہی اے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گا اور کسی نے کسی طرح اس کوز مین کا قبصنہ دلوا کے چھوڑ ول گا۔''

خواجہ صاحب مجھے''جاوید منزل' <sup>©</sup> لے گئے اور علی بخش سے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا:'' یہ جھنگ کے ڈپٹی کمشنر ہیں یتم فوراً تیار ہوکران کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت جلدتھ اری زمین کا قبضہ دلوادیں گے۔''

علی بخش کسی قدر زمچکیایا اور بولا: ''سوچیے توسمی ،مُنس زبین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مارامارا پھرول گا؟ قبضیس ملنا تو کھائے کڑھی ،لا ہورہ سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصہ ن ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ وہا کن جھگڑوں میں پڑ گیا؟''

لیکن خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چنے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔ جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹے جاتا ہے تو عالبًا اس کے ول میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح الا مدا قبال کی ہاتیں ہوچھ لوچھ کراس کا سر کھیاؤں گا کیکن میں نے بھی عزم کر رکھا ہے کہ میں خود علی بخش سے حضزت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو میں ، تو یہ جو ہرخود بخو وعشق اور مشک کی طرح خواجہ

سے جاوبد منزل، ماہور میں علامہ اقبال روڈ پرواقع ہے۔ بیطامہ اقبال کی قیام گا ہتی، جصاب ' اقبال میوزیم' بناویا گیا ہے اور پینجکمہ آ کارفندیہ کی آ



ا ۔ خوادید عبد الرجیم لا ہور کے معروف ہیرسر تھے۔علامدا قبال کی زندگی میں مجھی تھی ان کی خدمت میں صاضر ہوت تھے۔

<sup>📲</sup> علی بخش تقریباً جالیس سال ، عدامه اقبال کے بہیں ہے وقادار خدمت گزار ہے۔ شادی کے چھیزمہ بعدان کی بیوی فزے ہوگئی ، توافعوں نے چھش دی نیش ک

-64 1150

، وربسبان میری تو قع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی می پریٹان کن خاموثی کے بعد علی بخش مجھے یول گھورنے لگتا ہے کہ یہ بجیب شخص ہے، جو ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخر اس سے رہائے گیا اور ایک سینما کے سامنے بھیز بھاڑ و کچھ کر وہ بزبڑا نے لگا' ''مسجدہ ں کے سامنے تو کبھی ایسارش نظرنہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کہ کرتے تھے۔''

ایک جگرمیں پی ن خرید نے ہے ز آن ہوں ، تو علی بخش ہے ساختہ کے انعتاج '' ؛ اَسْر صاحب کو پان پیندنییں ہے۔''
پھرشاید میری ، ل جوئی کے لیے وہ سکرا کر کہتا ہے: ' ہاں دھے نبوب چیتے تھے۔ ابنا ابنا شوق ہے۔ پان کا ہو یا ہے کا!''
شیخو پورہ ہے ٹررتے ہو علی بخش کو یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک باریبال بھی آئے تھے۔ یبال پرایک مسلمان
محصیل دار تھے، جو ڈاکٹر صاحب کے کہتے مرید تھے ، انھوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو پلا وَ اور تیخ کیاب بہت پسند تھے۔
آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی جھے برس پہلے ، جب ان کا گار پہلی ہار جیفا ، تو کھانا چینا بہت کم ہوگیا۔

اب علی بخش کا ذبین بری تیزی ہے اپنے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور وہ بری سادگی ہے ڈاکٹر صاحب کی باتیں منتا ،
جاتا ہے۔ ان باتوں میں قصوں اور کہانیوں کا رنگ نہیں ، بلکہ ایک نشے کی کیفیت ہے۔ جب تک علی بخش کا بیاشہ پورائہیں ہوتا ،
مالبًا سے وہنی اور روحانی تسکیدن نہیں ملتی۔ ''صاحب! جب ڈاکٹر صاحب نے دَم ویا ہے، مکیں ان کے بالکل قریب تھا۔
صبح سویر ے مکیل نے انھیں فروٹ سالٹ بلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہوجائے گی ، کیکن میں یا ٹی کی کروں منٹ بران کی آئیموں میں ایک تی تیز نیلی نیلی تی چیک آئی اور زبان سے الله ایک الله تھا۔ میں نے جدی سے ان کا سرانھ کرا ہے تینے پر رکھ کی آئیموں میں ایک تین تین وہ رخصت ہوگئے تھے۔''

کچھ عرصہ خاموثی طاری رہتی ہے۔

پر علی بخش کا موؤ بد لنے کے لیے میں بھی اس ہے ایک سوال کر بی بیٹھتا ہوں '' حاجی صاحب! کیا آپ کوؤ اکثر صاحب کے پھیشعر یاو ہیں؟''

على بخش بنس كرثاليّا ہے: "مُعِين تو أن پڑھ جاہل ہوں۔ مجھےان باتوں كى بھلا كياعقل!" "مين نہيں مانتائے" مُعِين نے اصرار كيا: "آپكوشرور كچھ ياد ہوگائے"

'' تبھی اے حکیکتِ منتجر والا پیجھ پیچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وخو دبھی بہت گنگایا کرتے تھے۔ ذاکٹر صاحب عام طور پر ججھے اپنے کمرے کے بالکل نزویک سُلایا کرتے تھے۔ رات کو دو ڈھائی ججے دیے یاؤں اٹھتے تھے اور وضو کر کے جانماز پر جا جینتے تھے۔ نماز پڑھ کروہ ویر تک بحدے میں پڑے دہتے تھے۔ فارغ ہو کر بستر پرآلیٹتے تھے۔ مُیں حقہ تازہ کرکے لارکھنا تھا۔ ''بھی ایک بہھی دوکش لگاتے تھے۔ 'بھی آکھ لگ جاتی تھی۔ بس میٹ تک اس طرح کروٹیس جدلتے رہے تھے۔'' میراڈ رائیوراحتر اما علی بخش کوسگریٹ ہیش کرتا ہے لیکن وہ غالبا حجاب میں آکرا سے قبول نہیں کرتا۔

'' ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی ۔ بہی بھی رات کوسوتے سوتے انھیں ایک جھٹکا سالگاتی اور وہ بجھے آ داز دیتے سے انھوں نے ججھے ہدایت کررکھی تھی کہ ایسے موقعے پرمنیں فوراان کی گردن کی پچھلی رگوں اور پشوں کوڑ ورز در درسے دیایا کروں ۔ تھوڑی در کے بعدوہ کہتے تھے: بس! اور منیں دبانا جھوڑ دیتا تھا۔ اس وجہت وہ ججھے اپنے نز دیک سُلایا کرتے تھے۔'' ہر چند میرا دل جا بتا ہے کہ مٰیں علی بخش ہے اس وار دات کے تعلق کی چھمز پیراستنفسار کروں لیکن مٰیں اس کے دہنی ربط کو

ہر چندمیرا دل چاہتا ہے کے منیں علی بخش سے اس وار دات کے متعلق کچھ مزید استیفسار کرول لیکن منیں اس کے ذہنی ربط کو توڑنے ہے ڈرتا ہوں۔

'' وُاکٹر صاحب بردے درولیں آ دمی ہے۔ گھر کے خرج کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ منیں بھی بردی کھا یہ سے کام لینا تھا۔ ان کا میسا ضا نع کرنے ہے جمھے بردی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر اوقات ریل کے سفر کے دوران میں کئی کئی شیشن بھوکا رہتا تھا، کیونکہ وہاں روٹی مبھی ملتی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہوجاتے تھے۔ کہا کرتے تھے: بھی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ فواہ مخواہ ایسے ہی بھو کے نہ رہا کرو۔ اب اس مربعے کے شفے کود کھے لیجے۔ لاکل پور ک ڈپٹی کمشنرصا حب ، مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بردی آ و بھگت کرتے ہیں۔ بردے اُ طابق سے جمھے اپنے برابر کری پر بھاتے ہیں۔ ایک روز باز ارجی ایک پولیس انسیکٹر نے جمھے بہچان لیا اور جمھے گلے لگا کر دیر تک روتا رہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت ہے۔ مربعے کی بھاگ دوڑ میں میرے سر بھی چڑ دھ گیا ہے لیکن میں اس کام کے لیے بار بارالا ہور کیسے چھوڑ وں؟ جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔''

''سنا ہے، اپریل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لا ہور آئے گا۔ جب وہ جھوٹا ساتھا، ہرونت میر ہے۔
ساتھ رہتا تھا۔ اللہ کرم ہے اب بڑا ہوشیار ہوگی ہے۔ جب اس کی والدہ کا انتقال ہواتو وہ اور منیرہ لی بی آئی ہوئے۔
ڈاکٹر صاحب نے نرس کے لیے اشتہار ویا۔ بے ثار جواب آئے۔ ایک لی بی نے تو بیلاد دیا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شاوی کرنے
کے لیے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی قدر پریٹان ہوئے اور کہنے گئے :علی بخش! دیکھوتو سبی ،اس خاتوان نے کیا لکھ ہے؟ میں
بڑھا آ دی ہوں ،اب شادی کیا کروں گا؟لیکن کھر ملی گڑھ ہے ایک جرمن لیڈی اس می گئے۔''

علی بخش کا تخیل بوی تیز رفتاری ہے ماضی کے وُ ھندلکوں میں پرواز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہرموڑ پر اے اپنے وَاکْرُ صاحب یاجاوید یامنیرہ ٹی لی کی کوئی نہ کوئی خوش گواریاد آتی رہتی ہے۔

جھٹک پہنچ کرمیں اے ایک رات اپنے ہاں رکھتا ہوں۔ دوسری صبح اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شن س بجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپر دکر دیتا ہوں۔

مل مدا قبال آئی بین منے وہ جے عدامہ پیارے "باتوا" کہا کرتے تھے منیرو، میاں صلاح الدین سے بیابی کئیں جواا ہور ک معروف شخصیت میاں اسرین سے بیابی کئیں جواا ہور ک معروف شخصیت میاں اسرین سے بیابی کئیں جواا ہور ک معروف شخصیت میاں اسے الدین

<sup>۔</sup> مراد ہے۔ ذوری اند، جو حیات اقبال کے شخری دو برسول مثل، عدامہ کے پنج س کی انالیتی اور نکران کے ملور پر جادید منزل میں متیم ، میں۔ ۱۰ علی کر مصلم او بندوش کے ایک بروفیسر کی ممالی تھیں۔

کپتان مہابت خان ، علی بخش کوایک نہایت مقدس تائوت کی طرح عقیدت سے بھٹو کراپنے سینے سے نگالیتا ہے اور املان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کوآئ می اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گااور اس کی زمین کا قیصہ ولاکر ہی واپس لوٹے گا: ' حد ہوگئ! اگر ہم بی معمولی ساکام بھی نہیں کر کھتے تو ہم پرلعنت ہے۔ ''

(شہاب نامه)

ا \_ ورج ذیل موالات محضر جواب تحریر کیجیے:

(الف) على بخش مصنف كى كيے ملاقات بوكى؟

(ب) على بخش كوايك مرتع زيين كهال اور كيول الأش بموتى؟

(ج) مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟

(د) ایک بینما کے سامنے پھیرد دیکھ رعلی بخش نے کیا کہا؟

(ه) شیخو بوره سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یادآیا؟

۲\_ سبق كاخلاصهاي نفتلول بين تحرير سيجيه

سے علی بخش کے رواری تمایاں خوبیاں پیرا گراف کی شکل میں تکھیں۔

م علامه اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان سیجیے۔

۔ متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدوسے مندرجہ ذیل جملے کمل سیجیے:

(الف) تبعنه نبین ماتا تو کھائے ۔ ( مصم کو، کڑھی، کھیر، دھوپ )

(ب) على بخش كے مطابق اقبال أكثر منظمات تھے۔ (مسلمان كيهويس فودي كوكر بلندا تنا۔

مجى اے حقیقتِ مُنْظر بيلور ولور دِشوق ہے)

(ج) ۋاكٹرصاحب برے آدمی تھے۔ (عالم،درویش،سیای،دانشور)

(ه) كتان مبابت خال بغلى بخش كوايك نهايت مقدس

کی طرح عقیدت سے تیموکرا پنے سنے سے لگالیتا ہے۔

| رست جواب برنشان ( ٧ ) لگا ئيس:                                                                                 | ٧ - سبق اعلى بخش ' كِمتن كومدِ نظرر كه كرد                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| الماسي الماسية | (الف) سيق دعلى بخش "كس كتاب                                         |
| الساتے (iv) مال جی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                      | (ii) شهابنامه (ii)                                                  |
| ں کئے تھے؟                                                                                                     | (ب) مصنف کام کے ملیطے میں کہا                                       |
| لائل پور (iii) شیخو پوره (iv) جمثک                                                                             |                                                                     |
| ي ؟                                                                                                            | (ج) على بخش كوز مين كهال دى گئ                                      |
| لآل پور (iii) لا بور (iv) خاتدال                                                                               |                                                                     |
| , كا كلما نا يبينا لم هو كبيا تفا ـ                                                                            | (د) آخری عمر میں علامہ محمد اقبال                                   |
| دے کی دجے (iii) کے کی خرالی ک وجہ است (iv) معدے کی خرالی کی دجہ                                                |                                                                     |
| ا قېل کې پېنديده خوراک کياهي؟<br>ساد په ساد په حيات ساد ساد ساد په د حيات                                      |                                                                     |
| سیخ کیاب (ili) پاواور سیخ کیاب (iv) چیلی کیاب اور زرده                                                         |                                                                     |
| شن الأشاف؟<br>من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                        | (و) حکومت نے علی بخش کوکٹنی زا                                      |
| ایک مرابع (iii) دوم بعے (iv) تین مربع                                                                          |                                                                     |
| ا پیند کر کے تھے؟<br>ایس میں جو ان میں ان                                  | (ز) علامه محمدا قبال محمول کون سا کھل                               |
| لوکائ (iii) آم · (iv) خویانی<br>می مزود بر مشهرین                                                              |                                                                     |
|                                                                                                                | (ح) ڈاکٹر محمدا قبال رات کتنے ب                                     |
| دو بچ (iii) اڑھائی بج<br>و نے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟                                                      |                                                                     |
| وے بھی ماد و میں رہے ہے۔<br>(ii) علی بخش ہے کردن کے چھے د بواتے                                                |                                                                     |
| (۱۱) بي جيلن موكر شيلنے لكتے                                                                                   | (ii) مراحت (iii)                                                    |
| ,                                                                                                              | (۱۱۱)<br>2_ سبق کے متن کو مزنظر رکھ کر درست یا                      |
| · ·                                                                                                            | الف) على بخش مصنف كى ملاق                                           |
|                                                                                                                | (بھ) کی سے مسک کا ماہ کا مدمجھا<br>(پ) شیخو پورہ کے دکیل علامہ مجھا |
| ہ بان کے رید ہے۔<br>راجات کا حماب کتاب نیس رکھتے تھے۔ درست/ غلط                                                |                                                                     |
| م گڑھے جرمن لیڈی آئیں۔ ورست/غلط                                                                                |                                                                     |
| ما حب کی طبیعت بحال ہوگئ۔ درست/ غلط                                                                            |                                                                     |
| کہ وہ علی بخش کا کام کرا کے دم لےگا۔ ورست/ فلط                                                                 |                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                     |

سبق واعلى بخش" كمتن كے مطابق كالم (الف) ميں ديے كئے الفاظ كارابط كالم (ب) كے الفاظ سے كريں:

| let i      |                 |
|------------|-----------------|
| حتر        | خواجه عبدالرحيم |
| 25         | جاويدا تبال     |
| جاه يدمنزل | ٦f              |
| جانماز     | مخصيل دار       |
| منيره      | مهابت خان       |
| تبند       | اژهائی بج       |

- و حوالهُ مقن اور سیاق وسباق کے ساتھ درج ذیل پیرا گراف کی تشریح کیجے: "اب علی بخش کاذبن سیسیس دور خصت ہو گئے تھے۔"
  - ا\_ درج ذیل الفاظ کے متر اوف کیھیے:
     شرع، آمادہ، بھیر، سادگی، قارغ، متعدی، خوش کوار

# ك سرگرميال

ا علی بخش نے علامہ محمدا قبال کی نظم ' بہمی اے هیقب مُنتَظر '' کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیظم خوش الحانی ہے۔ پر درکر جماعت کے کمرے میں سٹائی جائے۔

۲۔ اقبال کی کوئی اور نظم جارٹ پرخوش خطا کھے کر جماعت کے کمرے میں آویز ال کریں۔ ۳۔ مصنف کی کوئی اور تح برجماعت کے کمرے میں پڑھ کرسنائیں۔

### اما تذه کرام کے لیے

- ا قدرت الله شباب كاتفعيلي اور بمر يورتعارف كرايا جائے-
- ٢- شمهاب نامه ع چنداقتامات يزور طلبوسائ جاكي-
- سے چالیس برس تک علامہ محمد اقبال کی خدمت کرنے والے وفادار ملازم علی بخش کے تخصی اوساف کونمایاں کیاجائے۔
- ٣ ـ طلب وعلامه حمرا قبال كي ذات وصفات اور شاعري يحوالے سے چھو ہاتي بتائي جائيں-



نامورطبیب، اویب اورسابی و سیای شخصیت کیم محرسعید دبلی میں کیم عبدالجید کے گھر پیدا ہوئے۔
انھوں نے پانچ برس کی عربیں ناظرہ قر آن پاک پڑھ لیا۔ سات برس کی عربیں والدہ کے ہمراہ ج کی
سعادت حاصل کی اور نو برس کی عربیں قر آن مجید حفظ کرلیا۔ بھین ہی ہ مطاعے کا شوق تھا۔ عربی، فاری
اوراگریزی کیمی ۔ ۱۹۳۹ء میں طبیہ کالج وبلی سے طب کی تعلیم کممل کی عملی زندگی کا آغاز ہمدرد دوا خانے
میں اپنے بڑے بھائی کیم عبدالحمید کے ساتھ شمولیت سے کیا۔ ۱۹۴۰ء سے ۱۹۴۷ء تک دونوں بھائیوں نے
ہمدرد کوایشیا کا سب سے بڑا دوا ساز ادارہ بنا دیا۔ کیم محرسعید ۹۔ جنوری ۱۹۴۸ء کو ججرت کر کے پاکستان
آگئے۔

پاکستان میں وہ ہدرد لیبارٹریز (وقف) کے بانی او منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان طبتی ایسوی ایش اور پاکستان میں وہ صدر پاکستان کے طبتی مشیر اور گاکستان ہشار یکل سوسائٹی کے صدر بھی رہے۔ ۱۹۹۳ء میں وہ صدر پاکستان کے طبتی مشیر اور گورز سندھ کے عُبد ول پر بھی فائز رہے۔ تھیم جمر سعید کے۔ اکو بر ۱۹۹۸ء کوکرا پی میں شہید کر دیے گئے۔ احمد ندیم قامی نے لکھا کہ بیصرف ایک شخص کانہیں ، ایک طرح سے پاکستان کی شنا خت کافتل ہے۔

علیم محرسعید کی تحریروں میں خاصا محق ع ہے۔ دینی، اخل تی ، طبق اور صحب عامہ معلق انھوں نے بہ کشر سے مضامین لکھے۔ بچوں اور نو جوانوں کے لیے بھی ان کی بڑی دل چسپ تحریریں ملتی ہیں۔ انھیں دنیا کے مشامین لکھے۔ بچوں اور نو جوانوں نے کے مقام مالک میں بار بار جانے اور گھو منے پھرنے کا موقع ملا، چناں چدا پی سیّا حت کا حال انھوں نے مختلف مغرناموں میں گلم بند کیا۔

ان کی چند تصانیف بین اخسلافی بین نبوی النظافی ، قسر آن روشنسی سے ، فیاسیطس نامه ، سائنس اور معاشره ، قلب اور صحت ، تعلیم و صحت ، ارض قرآن حکیم ، یورپ نامه ، جرمن نامه ، کوریا کمانی ، سفر دمشق ، ایک مسافر چار مُلك ، جاپان کمانی ، داست ن امسریک ، داست ن حج ، داست ن لندن ، درون روس ، سعید سیّح اردن میں ، سعید سیّاح ترکی میں -



اختبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ اختبول کے شہر پرمسلمانوں کا پہلاتمایا ۲۵ ویس ہوا تھا، لیکن وہ سات سال تک محاصرے کے بعد نا کام واپنی ہوئے۔اس محاصرے کی تاریخی اہمیت بیہے کہ اس میں جلیل القدر سمی بی حضرت ابواقاب انصاری رمنی السلّب تعالی عنہ شریک تھے۔اسی مہم کے دوران میں ان کا انتقال ہوا اور وہ استنبول ہی میں مدفون ہوئے۔

ریا سے استبول (مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اوٹانی گی مِیْ مُر اوٹانی گی مِیْ مِیْ اِنْ کے لیے، جیمِ فاتی کی مجمع کا اے ، مُقدّ رہوپیکی استبول (مُنْ مُنْ مُنْ اوٹانی کی استبول پر سلمانوں کا کسی۔ سلطان محمد فاتی نے ۱۳۵۳ء میں شہرا شنبول پر سلمانوں کا کھل قبضہ ہوگیا۔ سلطان فاتھانداندازے شہر میں داخل ہوااور سب سے پہلے اس نے ایاصونیہ میں جمعے کی نماز پڑھی۔

جب مسلى نول نے قسط عطبيہ كو فتح كيا تو يہال كے لوگ دُورنكل مجے ۔ان كاخيال تھا كہ جب فاتحين يہال پينچيں محمق آسان

ے ایک فرشته اتر کر ان کووا پس د تھیل دے گا۔ سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہوااوراس نے وجین نماز اوا ک

مسلمانوں نے اس میں بہت ی تقیرات کا اضافہ کیا۔ ویواروں اور چھتوں کی پیکی کاری پرسُرمُٹی تفلعی کروادی عی۔ جن ویواروں پر بُت ہے ہوئے تنے ، انھیں مُنہدِم کروا کے نئی ویوار بنوادی گئی۔ سلطان محمد نے ایک بلند مینار تغییر کروایا۔ سلیم ثانی ﷺ نے شال کی جانب دوسرا بینار بنوایا، مراد ثالث ﷺ نے دو بینار اور مرشت کا سارا کام کھمل کروایا۔ اس نے صدر دروازے کے پاس اندر کی طرف سنگ جراحت کی دو بڑی بڑی ٹالیاں بنوائیس اور وہ وو بڑے چہوتر نے تغییر کرائے ، جن پر پیٹے کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی۔

ایاصوفیہ کے برابرقبرستان ہی میں اکثر عثانی حکمرانوں کے مزاروا قع بیں۔سلطان مرادرابع©نے معجد کی خالی دیواروں پرمشہور نظاط مصطفیٰ چلبی ہے بڑے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآنی تکھوائیں۔محبود اوّل©نے ۵۵ساے میں

- ا حضرت ابوابوب انصاري وفي الله تعالى عند كويدين المخضور مثل الله تعالى المناور المراد ورشرف عاصل بوا .
  - ١ مراد واني عنائي ملات كاليك بليل القدر بادشاه تعا-
- سے سطان محمد فاتح (اصل نام محمة فی ) کو بداعز از وافقار حاصل ہے کے مسلمانوں کی صدیوں کی کوششوں کے بعداس کے باتھوں تشکیطنیہ فتح ہوا۔ ساتا ہے۔ بیسب عثانیہ سلطنت کے اوالعزم فریاں روا تھے جنموں نے اپنے اپنے دو وطومت جس ترکی کوشتھ مادرخوش حال بنانے کی مقد ورجرکوشش کی۔

سيع حيب كاسلطاني راسته ايك خوب صورت في بيق اره ،ايك مدرسداور ثال مين ايك وسيع وازالطعام بنوايا، نيزم تجديس ايك ميش قيمت كتب خاند قائم كيا ..

سُنطان عبدالجید کے عبد میں مسجد کے جن حصول کے مُنہدم ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا ،ان کی مرمّت کروائی تنی مشہور خطاط مصطفیٰ عزّت آفندی کی لکھی ہوئی آنھ کو کو لوحیں بھی اسی عبد ہیں نصب کی گئیں۔

استنول یا گ<mark>ئے۔ مگے نہ مگے نہے۔</mark> کی ایک بہت بڑی خصوصیت میکھی ہے کہا ہے مساجد کا شہر کہا جا تا ہے ، جہاں عثانی عہد کا طرزِ تقییرا پی پوری شان وشوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ یوں تو پورے شہر میں تقریباً پانچ سومب جد ہیں لیکن اسلامی فهن تقییر کا اعلیٰ نمونہ سلیمانیہ مسجد ہے۔

دو تین سال پہلے میں ترکی حکومت کی دعوت پرآیا تھا۔ کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں تیسری طب اسلامی کا نفرنس ہو کی تھی مرتز کی ہے میرے ایک دوست ذا سمر پروفیسر ڈوگوا با چی ہیں۔ ووٹر کی کی تمام یونی ورسٹیول سے سر براہ میں۔ استنبول کا نفرنس کا انھوں نے شان دارا تنظام کی ہیں۔ اِستنبول کا نفرنس کا انھوں نے شان دارا تنظام کی ۔ ترک کے وزیر اعظم جناب ٹرٹنت اوز ال ہمارے میزیان تھے۔ ہم سب مند و بین ان کے ساتھ سیمائیہ میں نماز جمعہ اوا کرئے تھے۔ تمام مند و بین کے سے اقل صف میں انتظام تھا۔ بزار ہا نماز تی تھے۔ مہد کھیا تھی کہ جمد آ دھا عربی اور آ دھا ترکی زبان میں تھا۔ جب نماز جمعہ قو اعلان کیا تیا کہ فائن کے لیے راستہ دے دیں۔ "

ذرا سابیاعلان ہوتے ہی منبرے دروازے تک جارفیٹ کا راستہ بن گیا۔ نمازی دوروبیہ کھڑے ہوگئے۔ آیک انسان اپنی جگدے نہ ہلااور ہم سب منذوبین نہاہے اطمینان سے باہرآ گئے۔ یہ عظیم کی بات ہے۔ ٹرک اب دنیا کی ایک نہاہے شائستاور منظم قوم بن چکے ہیں۔ ان کابید ڈسپلن ان کودنیا کی بوی قوم بنار ہاہے۔

اس مبحد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پرفن تغمیر کے مشہور ماہر معمار جناب محترم سنان کے باتھوں ہوئی۔ اس کا سنگ بنیاد مداء میں رکھا گیا اور ۱۵۵ء میں اس کی تغمیر پایئے جمیل کو پہنی ۔ یہ مبحد ترکی کی تمام مساجد سے نمتا زہے۔ اس مبحد کا گذبہ بہت ہی ول نواز ہے، اس گذبہ کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے پائی اور گذبہ میں، جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں، جیسے تاروں کے درمیان جا ند۔ اس مبحد کی کھڑ کیوں پر بے انتہائنٹش و زگار ہے ہوئے ہیں۔ یہ مبحد ترکوں کے فین تغمیر اور ان کی نفاست پندی کا تحسین مُرقع ہے۔

سلیمانیے سیملیق ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ یہاں مخطوطات کا سب سے بڑاذخیرہ محفوظ ہے۔ اندازے کے مطابق ایک لاکھلمی کتابیں یہاں بیں اور نہایت ترتیب و تنظیم ہے رکھی ہوئی ہیں۔ جب نمیں اپنے رفیقوں کو باسفورس، گولڈن بارن اور ایا صوفیہ

کی سیر کراتا ہوا یہاں ہے۔ سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت ومسرت کی کوئی انتہا ندری۔ ہم سب نے یہاں اچھا خاصا وقت صرف کیا۔ اب یہاں ہے ہم توپ کا پی سرائے چلے کہ ترکی میں بیا یک نہاے تا ہم عجائب گھر ہے۔

جم سب دوست، یعنی مختر مدخانم ڈسلوا محتر م ڈاکٹر محمد میں اختر محتر م ڈاکٹر عطاءالر تمان محتر م جناب ڈاکٹر ظفرا تبال توپ کا لی پہنٹی گئے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں (ٹورسٹوں) کا تیم غفیرتھا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ توپ کا لی میں اندر نہایت زور دار ناشتا کیا۔ میں نے بس جوس نوشِ جان کر لیا۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی۔ خیر جناب! جدی ، جلدی ، جلدی ناشتا کر کے جم توپ کا پی سرائے میوز یم و کیمنے کوچل پڑے۔

ا سنبول کے عبائب خانوں میں توپ کا پی کی حیثیت فہر ہ آفاق ہے۔ یہاں رومی، برنطینی اورعثانی عبد کی بزاروں الکھوں قبتی اشیار کھی تی میں اس میں عثانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملئوسات اور دیگراشیائے آرائش ورز کین کے حلاوہ چینی، جایانی محربی اور یور پی عبائب بھی دیکھ گئے ہیں۔

توپ کائی میں آٹارقد برر کے ایک بجائب گھر کے علاوہ فوتی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے، جو' اوقاف' کہلاتا ہے۔
اسلامی ترکی آرث، اوب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی جیرت انگیز نمونے موجود جیں۔ اسلامی علوم وفنون اور نقافت کو آگے بڑھائے
میں سلاجھ ترک ، بالخصوص عُشائی حکر انوں کا کروار بہت نمایاں ہے۔ انھی کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کائی ،
جہاں نوادر اور آٹارقد بر کا مشہور عالم مرکز بنا، وہاں علم وفن کے بیش بہا ذخیروں اور تاور کتابوں کا بھی مخزن بنا۔ نوادر کتابوں کا بھی مخزون بنا۔ نوادر کتابادر اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ بعض ایس کتابیں بھی وہاں موجود ہیں کہ جن کا ایک بی نسخد و نیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کا ٹی میں موجود ہیں کہ جن کا ایک بی نسخد و نیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کا ٹی میں

ائگریزوں کے ملمی ذوق کی مدح وستائش بہت کی جاتی ہے، مگرخودولیم راجرز نے اپنی مشہور تصنیف توب کابی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیٹ ایک کھنے کا ذکر تو ضرور کیا ہے لیکن توب کا بی کونظرا نداز کردیا، جہاں قد یم اسلامی عہد کی ناورونایاب کتابیں بہ کثر ت موجود جیں، اور خطوطات وستو دات کے لحاظ سے بھی دنیا کے بجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقالے میں بچے جیں۔ تقریباً برعلم وہن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود جیں۔

فن نطاطی کے مظہر کی حیثیت ہے قر آن کریم کی وہ آیات توپ کا پی میں موجود ہیں، جومشہور نطاطوں کی ہُمُز مندی کے نمو نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔رسول الله علیہ وآلہ وسلم کی سیرت وسوانح پرنسخ میں ایک اہم خطوط بھی توپ کا پی

ا منبول آ كرمجد سلطان احركيس ندو يكهت إجميل تو نما فطربهي ادا كرني تقى - يبال سے جم معجد سلطان احمد آ كتے -

سلطان احمد ،سلطان محمد ثالث کا بڑالڑ کا تھا ، چودہ سال کی عمر میں تخت نشین ہوانے عمری کے باوجود آیک پینختہ کاراورصاحب تد نمہ باوشاہ تھا۔سلطان احمد نے ۲۸ سال کی عمر میں ۲۲ نومبر کا ۱۷ وکووفات یا تی۔

یاس کی بنوائی ہوئی شان دار مجد ہے، جوشائی مس جدیس بہت متناز ہے اور قدیم زمانے ہیں وہی جائے مجد تھے۔ آئ جامع سلطان احمد اپنے وفات کے سال تھل کیا۔ یہ شاہی محبد، بہت جامع سلطان احمد اپنی وفات کے سال تھل کیا۔ یہ شاہی محبد، بہت سے ذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت ہے در ہاری رسی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ یہاں سب نے وضو کیا۔ نما ذِظہر اور نما ذِعصر ملاکر پڑھی۔ سیلا نیوں کا بیہاں بھی جمع تھا اور خوب تھا۔ اب ہم اِستنول کی سیر کے آخری مرطے ہیں آھے تھے۔

مُیں ترکی جب بھی آتا ہوں، حضرت ابواق ب انصاری رضی الملے تعالی عنہ کے مزار پرضر ورآتا ہوں۔ آج بھی ہم یا نچوں سوار آخر میں مزارِ آفد س پر حاضر ہوئے۔

حضرت ابوایو ب انصاری رضی الله تعالی عند کا مرتبه علم ایساتھ کو صحابہ کرائم مسائل کی شخصیق میں ان ہی ہے ۔ وہ کرتے ہے۔
حضرت ابوایو ب انصاری کی شخصیت میں تین چیزیں نمایاں تھیں : جوش ایم نی ، جن گوئی اور آنخضرت رسول الله صنی الله علیہ وآ ۔ وسلم ہے کر ان محبت وعقیدت ۔ حضرت ابوایو ب انصاری رضی لالله علیہ وآ لہ وسلم مدینہ منو رہ میں داخل ہوئے وہ مخض جا بتنا تھا کہ حضورت ملی لالله علیہ وآ لہ وسلم کا قیم میں داخل ہوئے وہ مخض جا بتنا تھا کہ حضورت کی لالله علیہ وآ لہ وسلم کا قیم میں اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس شمر ف کے لیے جس گھر کو دیکھا ، وہ حضرت ابوایو ب انصاری رضی الله تھ کی عند کا کاشانہ اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس شمر ف کے لیے جس گھر کو دیکھا ، وہ حضرت ابوایو ب انصاری رضی الله تھ کی عند کا کاشانہ اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس شمر ف کے لیے جس گھر کو دیکھا ، وہ حضرت ابوایو ب انصاری رضی الله تھ کی عند کا کاشانہ اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس شمر ف کے لیے جس گھر کو دیکھا ، وہ حضرت ابوایو ب انصاری رضی الله تھ کی عند کا کاشانہ اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد رئے اس کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنانِ قضا وقد کر کے بہاں ہو ، کیکن کار کمنان کمنان کی کمنان کمنان کمنان کے بہاں ہو کہ کمنان کمنان کمنان کو کو کو کو کو کو کیکھا کی کمنان کمن

نی اکرم سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کی روشن میں فتح تُسطنطنیہ کے لیے حصرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں ، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے جیں ، تسطنطنیہ پرفوج کشی ہوئی تو حضرت ابوا یوب انسار کی رضی اللّه تعالی عنداس گروہ میں شریک تھے۔
سفر جہاد میں ایک وہا پھیل گئی۔ مجاہدین کی بڑی تعداداس وہا کا شکار ہوئی ۔ حضرت ابوا آبو ب انسار کی رضی اللّه تعالی عنہ بھی سیل ہوئے۔ ان کا انتقال ہوا تو مسلمان مجاہدین نے انھیں رات کے وقت تُسطنطنیہ (احتنبول) کی ویواروں کے نیچے دُن کر دیا۔ آج کہی مقبرہ و نیا کے مسلمانوں کے لیے مَر جع خیر و برکت بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتا ترک ہوائی میدان جانا تھا۔ اپنا سامان لینا تھا۔ اور نا سامان لینا تھا۔ اور استنبول کی سیر میران جانے میں احتنبول کی سیر اور کے این دوستول کو آج آئم گھنٹے ہیں احتنبول کی سیر ادی۔

(سعید سیّاح ترکی میں) ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ایک چونا گرار تی شری میں) پرکی انجاا کے چونا گرار تی شری ہے۔

مندرجه ذيل موالات ك فقرجوات فريجي (الف) استبول يرسلمانون كريمل حلى فاص بات كياس؟ (ب) ایاصوفیہ کے بارے میں آپ کیاجائے ہیں ؟مخفرا تحریکیجے۔ (ج) تركي مين همية السارك كا آدها أدها خطيه كن دوزيانول مين ديا كيا؟ (و) " توپ كالى ميوزىم كاتعارف ايخ الفاظ مس كرايخ ـ ( و ) مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام تح بر سیجھے۔ حوالة منن اورسياق وسباق كے ساتھ درئ ذيل پيرا كراف كي تفريح سيجي: " توپ کا پی بیس آثار قدیمہ کے جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے۔" سبق 'إستبول' كامتن مد نظر ركه كردرست جواب برنشان (٧) لكا كين: (الف) سبق" إعنبول" كس كي تحريب؟ عيم محرسعيد شفيع عقبل (i) اخترر ماض المدين (ii) (iii) قدرت الله شهاب (iv) (ب) معدسليمانيس يتعيركراني؟ سلطان سلمان (i) سلطان مراو (ii) سلطان عبدالحبيد (iii) سليم داني (iv) (ج) ایاصوفیک برابرکیاہ؟ كتاب غانه (i) عائب گمر (ii) فوجى عائب خانه (اوقاف) (iii) قبرستان (iv) مسلمانول في استنول يريبلاتملكك كيا؟ .44Y (i) ,441 (ii) , 444 (iv) ,44m(iii) مسلمانوں نے استبول کامحاصرہ کتنے سال بعداً تھایا؟ (i) ياچ (ii) سات ) (iv) 声T (iii)

|                            |                                          | إحنبول كافاتح كون ہے؟                   | (1)          | -    |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
|                            | یعنہ (ii) سلطان مجمدہ کے                 | (i) حضرت ابوابوب أنساري رضي الله تعالى  | 7.0          |      |
|                            | (iv) سلطان سليمان                        | (iii) مراد <del>ها</del> نی             |              |      |
|                            |                                          | إستنول كوس كالمحركباجاتاب               | ()           |      |
|                            | (ii) مسجدون كا                           | (i) عائب گھرول کا                       |              |      |
|                            | (iv) مقبرون کا                           | (iii) کټځانون کا                        |              |      |
|                            | للمي نشخ مين؟                            | مجدسلیمانیے کے ساتھ کتب فانے میں سنے    | (٢)          |      |
|                            | (ii) پیچاک بزار                          | (i) تمین بزار                           |              |      |
|                            | (iv) ڈیڑھالکھ                            | (iii) ایک لاکھ                          |              |      |
| ં                          | كے الفاظ كاربط كالم (ب)كے الفاظ ہے كرير  | تنبول " ك متن ك مطابق كالم (الف)        | سبق''ا       | ۳    |
|                            |                                          | (20)4                                   |              |      |
|                            | حضرت ايوابيب انصاري                      | دوسرامينار                              |              |      |
|                            | سلطان محمد فاشح                          | توپ کا یی                               |              |      |
|                            | سليم ٹانی                                | فالتح إستنبول                           |              |      |
|                            | ويم را برر                               | آ تهاهیں                                |              |      |
|                            | مصطفى عزت آفندى                          | ينكم بينار                              |              |      |
|                            | جامع سلطان احمر                          | تین نمایاں چیزیں                        |              | G TE |
|                            | ے درست لفظ منتخب كرے خالي جك پُر تيجيے:  | روشنی میں قوسین میں دیے عظے الفاظ میں   | متن          | _۵   |
| نار محل <sub>ا</sub> کلیس) | هن داهل مواه                             | ،) سلطان مجمد فاتح تحوژے ہے اتر کر      | (الف         |      |
| هے سورا کی بزار)           | ب_                                       | ا يور يشريس                             | ( <u> </u> ) |      |
| بان مبربان)                | المارے ، مقر (جمراہ، میز بان، مہم        | ر<br>ترکی کے وزیر اعظم جناب تر کت اوزال | (ځ)          |      |
| ، كالح ، عجائب كمر)        |                                          | سليمانيه يحتى أيك بران سسس              |              |      |
| ول)                        | روں کی وجہ سے مشہور ہے۔ (حیار، چھے، آٹھ؛ |                                         |              |      |

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آن بی وزے کریں

ر مندرجه ذیل الفاظ وتراکیب کوایتے جملوں میں اس طرح استعال کریں کدان کامقبوم واضح بوجائے: نحاصرہ، جلیل القدر، مَدفُون، نرمی، مُنہدم، تنظیم، مخطوطَه، مُسؤدہ، کاشانه، قضاوقدر، مَر بَحَ اس بین کاخلاصہ این الفاظ میں تحریر سیجیے۔

ا سرگرمیاں

۔ آپ کو اِسٹنول کی جو بات سب ہے زیادہ پندآئی جو، اُسے کا پی میں لکھ کراپے استاد کودکھا تیں۔ اب سبق میں مجد سلیمانیہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے ایک پیرا کراف ککھیں۔

## اماتذه کرام کے لیے

ا۔ طلب کوسفر نامے کی صنف کا بھر پورتعارف کرایا جائے کہ بیدادب، جغرافیے اور تاریخ وغیرہ کا مجموعہ ہے اوراس میں معلومات کے ساتھ سماتھ حیرت اور تجسس کے عناصر بھی شامل ہوتے ہیں۔

۲۔ نقشے کی مدد سے طلب کو استنبول اور ترکی کامحل وقوع بتایا جائے۔

سے ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں طلبہ کی معلومات میں اضافہ کیا جائے۔

س ترکی کے کسی اور سفرنا ہے کے پچھ جھے جماعت کے کسرے میں طلبہ کوسنائے جا تھیں۔



مرزاغالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔اصل نام مرزا اسدائی نام مرزا اسدائی ہے۔ خاں بیکے آسد بعد میں غالب تخلّص اختیار کیا۔ پہلے آسد بعد میں مال گاہ بیک نے تخلّص اختیار کیا۔ پانچ سال کی عمر میں مرزا کے والد عبداللہ بیک فوت ہو گئے۔ان کے چھانسر اللہ کا میں کے منتظ کہ امراؤ بیگم سے ان کی شادی ہوگئی۔غالب نے ابتدائی تعلیم آگرہ میں عاصل کی ۔ان کے سسرال دبلی میں منتے۔ پندرہ سال کی عمر میں وہ بھی دبلی نتقل ہوگئے۔

غالب کوانگریزی سرکارے باسٹھ روپے چارا نے ماہوار پنشن ملتی تھی۔ یہ قم ان کے اخراجات کے لیے ناکا فی تھی۔ بعض اُمرا ان کی مالی مدد کی کرتے تھے، پھر بھی غالب جمیٹ معاشی تنگ دستی کا شکار رہے۔ بہادرشاہ ظَفَر کے دربار ہے تعلق پیدا ہوا۔ خاندانِ مغیبہ کی تاریخ کی تھے کے بحوض پیچاس روپے ماہوار شخواہ طفے گئی۔ ۱۸۵۴ء میں ذوق کے انتقال پر بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ مرزا غالب نے مارزا غالب نے ۱۸۴۵ء کو دیل میں وفات یائی۔

مرزا غالب ایک نابغهٔ روزگار مخص تند وه ایک بلند پایه شاعر، صاحب اسلوب نثر نگار اور اعلیٰ در ج کتاریخ نولس تند فاری زبان کا خدا داد ذوق رکھتے تند عالب کے بقول:''ان کا فاری کلام، اردو شاعری ہے بھی زیادہ او نچے در ہے کا ہے۔' اگر چہشمرت آمیں اپنے اردود ایوان ہی ہے لی۔

مرزا غالب نے مکتوب نو لیم میں بھی اپنی الگ راہ نکالی۔ ان کی جذت پسندی نے اردونٹر کو نیا انداز وآ جنگ عطا کیا۔ انھوں نے خطوں کے رسی انداز کو ترک کیا اور خط کو بے تکلفانہ گفتگو اور شخصی، دلی جذبات کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ خود کہتے ہیں: منیں نے مراسلے کو مکالمہ بنادیا ہے۔''

ان کے خطوں کا ایک مجموعہ وجہددی کے نام ہدا ۱۸ میں شائع ہوگیا تھا، دومرا مجموعہ اردوے شعلیٰ ان کی وفات کے مہین مجر بعد چھپ کرآیا۔ دیدوان خالب کے علاوہ ان کی زیادہ تر تصانیف دستنبو، پنج آہنگ، میہر نیم روز، قاطع بُرسان وغیرہ فاری زبان میں ہیں۔



منشی ہر گو پال تفتہ کے نام

الله الله الله الله المحمود كول من محمار عنط كا في كانتظر تقدياً كاه كل جونط آيا معلوم بواكدوون كول مي مره كر كندر آباد الله الله الله المحمود المحمو

باں صاحب! منتی بالمکند بے صبر © کے ایک خط کا جواب ہم پرفرض ہے۔ مُمیں کیا کروں؟ اُس خط میں اُنھوں نے اپنا سپر وسفر میں مصروف ہوتا لکھا تھا۔ بس مُمیں ان کے خط کا جواب کہاں بھیجتا؟ اگرتم ہے کمیں تو میراسلام کہ دینا اور مطبع آگرہ <sup>©</sup> ہے تن بوں کا حال تم خود دریافت کر بی لوگے، میرے کہنے اور لکھنے کی کیا حاجت؟

قالب

چارشنبه سوم نومبر ۱۸۵۸ء

<sup>.</sup> كول على كردكايرانانام --

ا عدرة إدر شلع بالدشر (يولي) كالكيثر --

<sup>-</sup> خشي شيوزائن آرام آگرويس رجے تھے، جہاں انھوں نے ايک پرليس لگالي تفا ۔ انگريز في بہت انگھی جائے تھے۔

سے مرزامیر، غالب کے دوست تھے۔ان کالپرانام مرزا عاتم علی بیک تھا۔ وکیل اور آ نریری مجسل بہشارے۔

٥- مشى إنسكد بي مرسكندر أبادك باشد يق عكم مال من مشى كرى اورداروف كمنصب بي مقرر تقد عالب عدوا الطبق -

مطبع أكر ولمثى شيوزائ كى ملكيت تعااور يهال غالب كى كاب دستنبو عهب رعى تمى-

کیوں صاحب! کیایی آئین جاری ہُواہے کہ سکندر آباد کے دہنے والے دِتی کے خاک نشینوں کو نبط نہ کھیں؟ مجملا اگریے تھم ہُواہوتا ، تو یہاں بھی تواشتہار ہوجاتا کہ زنہار کوئی خط سکندر آباد کو یہاں کی ڈاک میں نہ جاوے۔ یہ ہرحال:

مس بَشْنُود يا تَطْنُود من مُنشَلُوع مي مم

کل جمعے کے دن بارہ تاریخ نومبر کی ہینئیں جلدیں ہمیہی ہوئی برخوردارشیونرائن کی پہنچیں۔ کاغذ، خط ہقطیع ، سیا ہی، چھ پا سب خوب ۔ دل خوش ہواادرشیونرائن کو دعادی ۔ سات کتا ہیں جومرزا حاتم علی صاحب کی تحویل میں ہیں، وہ بھی یقین ہے کہ آٹ کل پہنچ جائیں ۔ معلوم نہیں منٹی شیونرائن نے اندور کو، واسطے رائے امید سنگھ کے، کس طرح بھیجی ہیں یا ابھی نہیں بھیجیں ؟

صدحب! تم اس خط کا جواب جلدتگهواورا پنے قصد کا حال تکھو۔ سکندر آباد کب تک رہو گے؟ آگرے کب جاؤ گے؟ شنبہ ۱۳ انومبر ۱۸۵۸ء شابہ ۱۳ نومبر ۱۸۵۸ء

> (۳) میرمہدی حسین مجروح کے نام

> > بھائی!

ندکاغذہ بہ نہ نکٹ ہے، اسکلے لفافوں میں سے ایک بیرنگ لفافہ پڑا ہے۔ کتاب میں سے یہ کاغذ بھاڑ کرتم کو خط کہمتا ہوں اور بیرنگ لفافے میں لیبٹ کر بھیجنا ہُول فیم کمین نہ ہوتا کل شام کو کچھ فتو آ کہیں سے پہنچ گئی ہے، آج کاغذ اور نکٹ منگالوں گا۔ سے شنبہ ۸ نوم برقیج کا وقت ہے، جس کو عوام بڑی فجر کہتے ہیں۔ پرسول تھا را خط آیا تھ، آج جی چاہا کہ ابھی تم کو خط کھوں ، اس واسطے سے چندسطریں کھیں۔

برخوردار میرنصیرالدین<sup>©</sup> پران کی بٹی کا قدم مبارَک ہو۔ نام تاریخی تو مجھ سے ڈھونڈ اندجائے گا، ہاں عظیم النسا بیگم نام اچھا ہے کداس میں ایک رعایت ہے، شاہ محمعظیم صاحب رحمتہ اللّٰہ کے نام کی۔ مجتبدالعصر <sup>⊕</sup> کومیری دُعا کہنا۔ تم کوکی ہُوا ہے کہ ان کوا پنا چھوٹا بھائی جان کر مجتبدالعصر نہیں لکھا کرتے؟ بیہ ہاد ٹی اچھی نہیں۔ میرن صاحب <sup>®</sup> کو بہت بہت دُعا کہنا اور میری طرف سے یاد کرنا۔

1+1"

<sup>۔</sup> ترجمہ کوئی سے یان شنامیں تواپی بات کدویتا ہوں۔ اس میر نسیرالدین مورانا فخر الدین فح عالم عضیف شاہ کد عالم کی اور دے تھے۔

٣- " جبته العصرا عيم اد إ بير مرفراز حسين (بيرمهدي حسين مجروع كي بعائي )جوم زاغالب كعزيز دوست تهـ

مرين صاحب كاصل نام ميرانطل على تف كلسنؤ عن مرهي يرها كرت شف ينالب كروست شف

شر کا حال کیا جانوں کیا ہے؟ " بین ٹوٹی <sup>©</sup> کوئی چیز ہے، وہ جاری ہوگئی ہے۔ سوائے اتاج اور أیلے کے کوئی چیز الی نہیں، جس رمحصول نہ نگا ہو۔ جامع مسجد کے گرو پیچیں چیپی فٹ گول میدان ن<u>نکے</u> گا۔ دکا نیں حویلیاں ڈھائی جا کیں گی۔ دارالبقا فنا ہوج ئے گے۔رہے نام الله کا۔خان چند کا کوچہ شاہ بولائے بڑتک ڈھے گا۔ دونوں طرف سے پھاوڑ اچل رہا ہے۔ یاتی خیروعا فیت ہے۔ عا کم اکبر کی آید شن رہے ہیں۔ دیکھیے وتی آئیں یانبیں؟ آئیں تو در بار کریں یانبیں؟ در بار کریں تو مکیں گنه گار بلایا جاؤل مانسيس؟ بلايا جاؤل توضلعت ياؤل مانهيس؟ پنسن كانوندكهيس ذكر بيء ندكس كوخبر --غالب رشنده ۸ رنوم ر۱۸۵۹ء

(غالب كرخطوط، مرقبه: واكرظين اجم)

مندرجه ذيل سوالات كيجواب فريجي (الف) مرزاعالب نے میرمہدی حسین مجروح کوخط، بیرنگ کیوں بھیجا؟ (ب) مرزاغالب في مرمهدي مجروح كو خط كب لكها؟ (ج) كون ي دوچيز ول يرمحصول وصول نبيس كياجا تا تما؟ (و) مرزاعال نے کمابوں پرکیارائے وی ہے؟ (ه) تفتي غالب وخط كهال علماتها؟ ورست جواب برنشان (٧) نگائي: (الف) میرمجروح کے خطامی کس کی بینی کی پیدائش کا ذکر ہے؟ ميرنصيرالدين (i) 2, 2, es (ii) شاه محمقتيم (iv) "يون رُنْ" ( چُنگى ) كس چز برمعاف تقى؟ اناج اورأيلي تر کاری اور پھل (ii) فيل اورأيلي (iv) (iii) قلهاورتز کاري مرزاعًا لب كوتفية كاخط كهال عا آنا تعا؟ سكندرآ باو ككت (ii) (i) آگره (iv) (iii)

\_ كالم (الف) كالفاظ كالم (ب) علائين:

| ميرمبدي حسين مجروح    | پېلا څط         |
|-----------------------|-----------------|
| ميرنصيرالدين          | شيونرائن        |
| خلیق المجم            | دومراخط         |
| کتابوں کی شیراز ہبندی | دارالبقا        |
| Ü                     | غالب كےخطوط     |
| بر كويال تفته         | بني كاقدم مبارك |

مندرجه ذيل يراعراب لكات:

مجروح، تفته، مجتدالعصر، برخوردان تحويل



خطوط میں جن شخصیات کا ذکر آیا ہے، اسا تذہ ہے یو چھ کر ان کا مخضر تعارف خوش خط لکھ کر جماعت کے کمرے میں آ وہزاں کر س۔

۲۔ مرزاغالب کے خطوط کی تین خوبیال لکھ کر جماعت کے کمرے میں نمایاں جگہ پرلگائیں۔

ا۔ مرزاغالب کے دواورآ سان سے تطوط جماعت کے کمرے میں پڑھے جا کمیں۔

## اساتذه كرام كے ليے

ا۔ محتوب نگاری کے فن سے طلب کوآگاہ کریں۔

۔ عالب نے کتوب نگاری کا نیا ڈھنگ اختیار کیا، مزید نطوط کی روشی میں طلب کواس ڈھنگ ہے آگاہ کریں۔

سے غالب کی مکتوب نگاری کے مزید نمونے طلبہ کود کھائے جانمیں۔

سے عالب کے خطوط پر شمل چند کتب لائبر بری سے لا کرطلبہ کود کھائی جا کیں۔



رشیداحمد لیق از پردیش کے قصبے مریا ہوضلع بلیا بیں پیدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بعد جون پور چلے گئے، جہاں انھوں نے ۱۹۱۳ء بیں انٹرنس پاس کیا۔گھر بیو حالات سازگار نہ تھے،اس لیے انٹراور بی اے ک تیاری کے ساتھ ساتھ کی طازمتیں بھی کرنی پڑیں۔۱۹۲۱ء بیس علی گڑھ سے ایم اے (اردو) امتیاز کے ساتھ پاس کیا اور علی گڑھ سے ایم اے بطور صدر شعبہ اُردو پاس کیا اور علی گڑھ سلم یو نیورٹی بیس اردو کے لیکچرار ہوگئے۔ ۱۹۵۸ء بیس بہیں سے بطور صدر شعبہ اُردو سبک دوش ہوئے۔ بقی عمر علی گڑھ ہی میں گڑری اور بہیں بیوجہ غاک ہوئے۔

رشیداحمرصد بنتی ایک صاحب طرز انشا پرداز تھے۔ بنیادی طور پر دہ طنز ومزاح نگار تھے۔ سنجیدہ مزاح اور طنز وظرافت میں وہ ایک مُنفر دمقام رکھتے ہیں۔ انھول نے نہایت خوب صورت شخص مُر تھے بھی کھے ہیں۔ انھول نے نہایت خوب صورت شخص مُر تھے بھی کھے ہیں۔ ان کی غیرافسانوی اور تنقیدی نئز کے مرکزی موضوع ت میں علی گڑھ، اردوغزل ، تحریکِ سرسیداور بعض تہذیبی موشوعات شامل ہیں۔ ان کے خطول کے تقریبا ایک درجن مجموعے جھپ چکے ہیں، جو ان کی انشام دازی کے عمدہ مموتے ہیں۔

رشداهمدیق کی تمانی شنطنوی و سطحکات، سطامین رشید، آشفته بیانی میری، گنج بای گران مایه، به نفسان رفته، جدید غزل، غالب کی شخصیت اور شاعری، اقبال کی شخصیت اور شاعری اور خندان شائل بین-



دُاكر باغ، يويندر شي على گره الوار ، سرافروري ١٩٤٣ء

ذاكثرصاحب مجترم إسلام شوق

سب سے بہلے نوازش نامے ہی ہے ۲۲ فروری کوخوش خبری ان اسلی کا تھی لیکن احتیاط کے خیال ہے اس کاذکر گھر والوں سے بہلے آپ کی مجبت کاشکر بیادا کروں گا۔ رات ریڈ بو سے اس کی تصدیق موٹی ۔ اندی م پانے کی خوشی اپنی جو جائے تو سب سے بہلے آپ کی مجبت کاشکر بیادا کروں گا۔ رات ریڈ بو سے اس کی تصدیق موٹی ۔ اندی م پانے کی خوشی اپنی جگہ پرری لیکن اس سے بھی کچھ کم متاثر نہیں ہوں کہ آپ کو میراا تناخیال رہا۔ سوچنا ہوں ، جب سے ہم دونوں کا ایک دوسر سے سے سابقہ ہوا، آپ کی خدمات (احسانات) کی تعداد، مقداراور قدرو قیمت میری ان چھوٹی موثی باتوں ہم دونوں کا ایک دوسر سے سے سابقہ ہوا، آپ کی خدمات (احسانات) کی تعداد، مقداراور قدرو قیمت میری ان چھوٹی موثی باتوں سے کہیں زیادہ ہیں، جو آپ کے لیے میں دوست ، عزیز اور ہزرگ سے کم نہیں ہے۔ ان نظام خطبات کوشہر سے دیے اور کا میاب بنانے ہیں، میرا نیال ہے کہ آپ کی آپ میں ۔ بیت و عا۔ بیس آپ کا گراں قدر حصہ ہے۔ اللہ تعالی آپ کوخوش ، نیک نام اورا قبال مندر کھے، آپین ۔ بیگم صلاب اور بچوں کو بہت بہت و عا۔

خداحافظ مخلص رشیداحد صدیقی

سہدا کادی دیلی طرف سے منے دالے امرازی طرف اشارہ ہے۔

## بنام ظهيراحرصد يقي

ذ آگر باغ ، علی گڑھ سلم یو نیورش ، علی گڑھ ۱۰۔جولائی ۱۹۷۳ ،

عزيوكراي إدعا

مولانا فیااحمد صاحب مرحوم آپ کے والدِ مُحرّم میر کے اور کتنے ہی دوسروں کے رفیق و شفق تھے۔ مرحوم کے سانی رصت پرآپ کواور ہم سب کو جوصد مدہوا ہے، اس کا اندازہ ہم ہے، آپ سے زیادہ اور کس کو ہوسکتا ہے۔ مرحوم کے سایۂ شفقت میں آپ زندگی کے مُعَظّمات سے بہرہ مندہوئے اور سب کی نظروں میں متاز ومُفتِر ہیں۔ کتنی بڑی بیسعادت آپ کونصیب ہوئی۔

میرا خیال ہے کہ مرحوم سے شاید ہی بھی کسی مخص کو تکلیف پیٹی ہو۔ شریف مخص کی بیصفت سب سے معتبر مانی گئی ہے۔ اُردو، فاری اور عربی اوییات پر مرحوم کی نظر بردی مجمری، وسٹے اور مُنتوع تھی جس کے ہم سب ہمیشہ معتر ف رہاوراس سے استف وہ کیا۔ ناطائم الفاظ بھی زبان پڑئیس لائے۔ بردے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پراظہ ہوخیال فرماتے۔

مرحوم کی مُفارَ قت مے مشرقی اوب اور آواب کی محفل میں جوجگدخالی ہوئی ہے، وہ مستقبل قریب میں شاید ہی پُر ہوسکے گی۔اللہ تعالی مرحوم کوسایہ رحمت میں جگہدے اور ہم سب کو صبر جمیل عطافر مائے۔ آمین

مخلص رشیداحدصد لقی

## بنام پروفیسرسید بشیرالدین

ذاكرباغ، بونيورش على كُرُه شنبه، ۳ ـ نومبر ۱۹۷۳ء

بشيرصا حب ، كرم!

آواب!

علارا کتو بر کا نوازش نامدل گیا تھا۔ جواب میں دیر ہوگئ ، ورندخطوط کا جواب عموماً ہم روز ہ دیتا ہوں۔اپنے او پر کسی تسم کا بقایا نہیں رکھنا چاہتا۔معلوم نہیں کب کیا ہوجائے تو کوئی بینہ کیے کہ جھے پراس کا پچھوا جب الا دا تھا۔

کچھوٹوں ہے جوم میں تنہائی کا حساس ہونے اگاہے جوروز پروز گہرا ہوتا جاتا ہے۔

موجودہ صدی کی ابتدا میں تقریباً ۲۰۰۰ سال تک ہرمتوشط مسلمان گھرانے کا بھی نقشہ رہا ہے۔ان خاندانوں کی کچھ

jje.

مشر کے خصوصیات و روایات اور رجاتات تھے، جن کا سرچشہ غرب، اظاتی، تاریخ اور تہذیب تھی، جن کی چروی اطراف و جواب میں دوردورکی جاتی تھی۔ کسی نہ کسی صدتک اب بھی کی جاتی ہے اوراس کے بھلے یابرے نتائج سامنے آتے رجے بیں۔ ان خصوصیات کے شمو نے اور نمایندے ہر مشترک خاندان کے افراو میں کچھ دنوں پہلے تک ال جاتے تھے۔ ان کی ابتدائی تعیم و تربیت گھر پر یامشترک مکتبوں (بالعوم مساجد) میں ہوتی تھی۔ مزید مطالعے کا کام گھر کے شخفر ذخیرہ کتب ہے لیا جاتا، جن میں فربی، اظاتی اور تفری کتب ہوتیں۔ گھر کی کتب ہے لیا جاتا، جن میں فربی، اظاتی اور تفری کی کتابیں ہوتیں۔ گھر کی یا گھر بلوکنا میں اور عزیز دن اور بزرگوں کے شریفانہ طور طریقے اوران کی دی ہوئی رہایات ہوتیں جو ابتدائی عمری ہماری تخیل (Imagination) کو گرمی اور جولائی بخشیں۔ ای تخیل کو لیے ہوئے ہم یا پیخل میں میں کہ کو لیے ہوئے ہوئی ہوئی۔ یہاں ہے وہ کرھمہ انتقاب یا تلب ما ہیت شروع ہوتی ہے جس کا دومرانا محل گڑھ ہے۔ جو با تیں اس سے پہلے خواب میں دیکھی تھیں، ان کی تصویر و پیکیا کا گرمی اور بائی۔ اسلاف کی عظمت، خاندان کے برگوں کی شفقت اور سہارا اور ساتھیوں کی شرافت، سخاوت اور آرز و مندی ہے آشنا اور بہرہ مند ہوا۔ ان کے ساتھ رہنا اور برگوں کی شفقت اور سہارا اور ساتھیوں کی شرافت، سخاوت اور آرز و مندی ہے آشنا اور بہرہ مند ہوا۔ ان کے ساتھ رہنا ور میں وراخت میں شریک ہونے میں اور قبی اور آپ نی زندگی میں و کھیکر اپنے کومبارک باد

> بشیرصاحب! بهت بچهاورلکعنا چاهنا تفالیکن تحک گیا-اچهابشیرصاحب! خدا حافظ به تعلقین کودعا محتر مدینیم صاحبه کوسلام

مخلص رشیداحد صدیقی

(خطوط رشيد أحمد صديقي مرتب: وْاكْرْ سليمان اطبرچاويد)



```
مندرجه ذیل سوالات کے جوابات مر میجے:
                                       (الف) رشیداحرصد لقی کے پہلے تط کے خاطب کانام کیا ہے؟
                                 (ب) " فنخطوط كاجواب عموماً بمروزه وينابول "اس سے كيام اديے؟
             (ج) کتوب نگارنے خاندانوں کی مشترک خصوصیات وروایات کا سرچشمہ کس چیز کوقرار دیاہیے؟
                 (د) ظہیراحمصدیقی کے نام مکتوب میں کس شخصیت کی وفات پراظہار تغزیت کیا گیاہے؟
                                            (ه) ڈاکٹر محمد سن کاشکریکس بات براداکیا گیاہے؟
               متن کی روشن میں قوسمین میں ویے گئے الفاظ میں ہے درست لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پُر سیجیے:
        (الف) رشیداحدصدیقی نے اینے خوابول کی تعبیر ... ... میں یائی۔ ( کلکتہ علی گڑھ، دہلی )
       (ب) سیدیشیرالدین لائبر میری کے متناق کے علاوہ ۔ مجھی تھے۔ (مُتعلَم مُعلَم بِمُلم کے متناقی)
                           (ج) رشیداحرصدیقی بشیراحمدصاحب کومزیدلکھنا جا ہے تھے، گر.....
(انھیں نیندآ گئی، وہ تھک گئے، ایک اور کام میں مصروف ہو گئے )
                صديقي صاحب نے ..... يوالدصاحب كي وفات براضين تحزيجي خطائكها۔
(ظهیراحرصد لقی ، ڈاکٹر محرصن ،ستدبشیرالدین)
سبق " خطوط رشيد احمر صديقي" كامتن مد نظر ركه كر درست جواب برنشان (٧) لگا كي :
                                            (الف) رشیداحرصد بقی نے خطوط کس شہر ہے بیجوائے؟
                                         (iv)
                       (ب) رشیداحدصد یقی نے اپنے خط میں کس کے گرال باراحسانات کاشکر میادا کیا؟
                            (ii) ڈاکٹرمجمدسن
                                               مولا ناضيااحد
                          (iii) ظهیراحمصدیقی (iv) سیدبشیرالدین
                                رشیداحدصد لی نے خط میں کس کے سانحہ رحلت کا ذکر کیا ہے؟
                         (ii) تَبَكِّم دُّا كُثْرُ فِيرِ حسن
                                                 (i) مولا لأضياح
                       (iii) برادرسيديشرالدين (iv) بيگمسيديشرالدين
```

| اش ك فوش فرى كاذكر كيا ہے؟                      | (١) كَتُوبِ نْكَارِنْے اسپے خط بنام ڈاكٹر محمد حسن  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (ii) تعنیف پرنقدر قم <u>مل</u> نے ک             | (i) عالب اليوار ذي طنے کي                           |
| (iv) ساہتیا کادی کی طرف سے ملنے والے اعزاز کی   | (iii) محکمانیرتی کی                                 |
| ماحترام کرنے کی صلاحیت ہے محرومی کا ذکر کیا ہے؟ | (٥) څط بنام پروفيسر بشيرالدين ميس کن لوګوں کي       |
| (ii) احر ام کے مغہوم سے نابلد                   | (i) علم وحمل سے خالی                                |
| لے (iv) مادیت پیند                              | (iii) علی گڑھ کی ناقدری کرنے وا                     |
| صدیقی صاحب نے بیجلکس کے نام لکھا؟               | (و) " نبهت بجهاور لكصنا حيا بتما تعاليكن تعك كيا"   |
| (ii) سيديشيرالدين                               | (i) نظهیراحد معد لقی                                |
| (iv) مولانا ضياحم                               | (iii) واكثر محرحسن                                  |
|                                                 | ۳ - درج ذیل الفاظ کواپنے جملوں میں اس طرح استعمال ک |
| مَرْتِم، طَغَيل، سَعادَت، مُعَظَّمات            | استحداد، كرشم، أسلاف، مُعتوع، أشغال،                |
| :ن                                              | ٥ كالم (الف)كاندراجاتكوكالم (ب)عطائم                |
| —Hr                                             |                                                     |
| على گڙھ يو غور شي                               | تعزیت نامه                                          |
| مشترك كمتبول                                    | بجوميس                                              |
| ينا م ظهير احد صد نقي                           | رشيداحرصديقي                                        |
| تيرانط                                          | ابتدائي تعليم وتربيت                                |
| احبار تنزائي                                    | ٣ _ تو ١٩٤٣ م                                       |

٠ ورج و بل الفاظ كم متفادلكهي:

اللاف، نيك نام، حاوت، اعتراف، آباد، نشيب

اردوز بان اورمختلف انداز بیان:

معاشرے میں ہمیں بے شارلوگوں ہے واسط پڑتا ہے۔ان میں سے ہرایک اپنی سوچ، مجھ،علم اور تجربے کی روشی میں مطاقہ کو ر گفتگو کرتا ہے۔ گویا ایک ہی بات کے انداز بیال مختلف ہو سکتے ہیں۔آپ کمرے میں جیٹھے ہیں اور جا ہے ہیں کہ کھڑ کی بند کردی

جائے۔ دیگرلوگ بھی موجود ہیں۔ کھڑ کی کے قریب بیٹھے نو جوان سے لوگ کیا کہیں گے؟

ایک بزرگ: بخردارا: را کمزی ایند کردی۔

پلیز کوری بند کرد بیجے۔

نو جوال:

کوئی بند کردو۔

ايك اور:

ایک اور تو جوان: اگرز حمت ند ہوتو ہیکھڑ کی بند کر دیں ، ٹھنڈی ہوا آر بی ہے۔

اس كے علاوہ بھى بهم كى اورانداز بيس زبان لكھتے اور بولتے بيس مشلاً:

(الف) گاڑی تیز چلانے کی بنایرآ پاکا کوڈ گیارہ کے تحت حالان کیاجا تا ہے۔

(ب) آپ کاتبادارزیرچشی نمبر۱/۱۱ی بتاریخ ۲۳ اگست ۲۰۱۳ ویس کردیا گیا تھا۔

(ج) كركت فيم ٢٣٣ رزينا كرآؤت بوكني يريز جيتني مين مشكلات كاسامنا ب-

كېيونر كے سافف ديير اور بار دوير كافر ق معلوم بونا جا ہے-

آپ نے ویکھا کہ اخباری ، وفتری ، قانونی اور گلئیکی زبان کائی صد تک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہمارا ہر جملہ اپنے لب و لہجے ،اسلوب اور لفظول کے انتخاب کی وجہ ہے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ نے بیجی و یکھا ہوگا کہ ضمون ،کہانی ، خطاور درخواست لکھنے کے انداز بھی مختف ہوتے ہیں۔

آ ي مخلف جمل بول كريالكه كرينائي كده يكون ساانداز بيال هے؟

ا۔ رشیداحد صدیقی کے دوتین اور خطوط جماعت کے کمرے میں سنائے جا کیں۔

۲۔ رشیداحدصد نقی کے خطوط میں علی گڑھ کا تذکرہ کیا گیا ہے،اےا ہے نقطوں میں پیراگراف کی صورت میں کھیں۔

سے استادصا دب سے ہو جھ کررشیدا حمصد لیتی کی نثر نگاری کی دوخاص خوبیال تکھیں۔

## اساتذه كرام كے ليے

طلبہ کو بتایا جائے کہ سی شخص کے خطوط اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی کس

طرح عکای کرتے ہیں؟

٢۔ رشيد احمد مديقي كے كى مجموع سے ان كے دوتين خطوط براده كرطلبہ كوستائے

جا ئیں اوران پرتبھرہ بھی کیاجائے۔

س\_ طلبہ کوخطوط نو کسی کی مشق کرائی جائے۔



أنص بانده كمركيول درتاب

تياركرده: بنجاب كريكولم ايند شكست بك بورد لاجور

أخصبانده كمركيول درتاب

عبی بہب صبح بیدار بواتو نماز پڑھ کر جلدی جددی سکول جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ سکول پہنٹے کراس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ رات اُس نے ایک بجیب ساخواب و یکھا۔ اُس نے دیکھا کہ بندوق اور قلم میں بحث و تھر ار جور بی تھی اور آخر کار فئے قلم کو ہو گی۔ سب دو ستو سنے یو چھا!اچھ ووخواب کیا تھا تو عباس نے قلم اور بندوق کے متعلق اپنا خواب سناتے ہوئے کہ کہ:



قلم اور بند وق دو نوں پڑوی تھے۔ان کے در میان اکثر کسی نہ کی ہات پر سحرار ہو جاتی ، جس کی وجد صرف سے بھی کہ قلم بند وق کو ہمیشہ بزے کا مول سے منع کرتا۔ ایک مر جب قلم کو اہل علم کی محفل میں شرکت کے لیے ملک سے جاہر جانا پڑ گیا۔ وہاں اس کا قیام خاصاطویل ہو گیا۔ جب وہ واپس لوٹ تو ملک کا عجیب حال تھا۔ ہر طرف افر اتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کیا بچ کیا بڑے بوڑھے سب بند وق اور اس کے برے دوستوں (ہم، نخجر، پستول وغیرہ) کی شیطانیوں سے خوف زدہ

تے۔ان کے پھیلائے ہوئے خوف وہراس سے سب لوگ اپنے اپنے گھردل میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ جہاں دیکھواور سنو گولیال چنے اور بم د ھاکول کی خبر وں سے کہرام مچا ہوا تھ۔ قلم کواپتے و طن عزیز کی اس حالت پر بے صدد کھے ہوا اور اس نے بندوق کوللکار کر کہا:

ا اور المار المارك المار المارك ال

ہے۔ خدانے آن تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہوجس کو خیال آپ لیک حالت کے بدلے کا

قلم نے گرج کر کہا:اس ہات کی وضاحت کر و۔اپنے گناہوں پر پر دہ نہ ڈالو میں آؤ بہتے ہی تیر کی اور جیرے دوستوں کی شیطانیت سے عاجز تھا۔ بند وق نے کہااوجو اچھا! ۔ کہال تک سٹو مے کہا کیا کیا کیا کاناؤں؟

بندوق نے کہااوہوا چھا! ۔ کہاں تک سٹو کے کیا گیا سٹائل؟ تم اور تمھارے لو گوں کے اسٹے مسائل ہیں کہ ڈھیرلگا ہوا ہے، میں نے صرف ان مسائل کا فائدہ





الفايا بادرچنگاري لگا كرجوادي ب-

قلم نے ناراض ہوتے ہوئے کہا: صاف صاف بتاؤاور کھل کر بات کرو۔ تم نے کن مسائل کا فائدہ انھایا ہے؟ اور تم کیے کہ علق ہو کہ تم نے صرف چنگاری کوہوا دی ہے؟

بندوق فے طنز اکبا: واور ہے تیری معصومیت! سے تاوان ند بنو۔ کیا تم نیس جائے

یہاں ہر کوئی ایک دو سرے کو تو نخوار نظر وں سے گھور رہاہے؟ مثلاً غریب جائیر دار رہ اللہ ہے تو جاگیر دار غریب پر خار کھائے بیضا ہے۔ کہیں رنگ ونسل پر تُوتُو میں میں ہے تو

کہیں تغرقہ بازی عروح پر ہے۔ ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے خہر بیس اپنے اپنے رائے

بنائے بینے ہے۔ خہر ب کی اصل حقیقت جو تمحارے الله اور رسول نے بتائی ہے تم سب بھول

گئے ہو؟ تم لوگ تو اپنے پر صنے پڑھانے کی در خشال روایت کو بھی نظر انداز کر بیٹنے ہو۔

غربت کا بیا عالم ہے کہ چندرو یوں کے لیے مفاد پر ست لوگ ہر طرح کی دہشت گردی کے

غربت کا بیا عالم ہے کہ چندرو یوں کے لیے مفاد پر ست لوگ ہر طرح کی دہشت گردی کے

لیے تیار ہو جائے ہیں۔ بس میں نے اپنے دو ستوں کے ساتھ انہی اختلاقات کافا کہ دا تف یا ہے۔

اب تم خو ویتاؤ میں نے کیا شلط کیا؟

قلم بولا : کیاتم اور تمھارے دوست یہ کہناچاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل حل نہیں کررہے اور اس سلسلے میں کوئی کام نہیں کررہے؟

بندوق نے کہا: تمھارے کام پاہا! میں یہ بھی تمھیں بتائے وہتی ہوں۔ تمھارے مسائل استے
ہیں کہ اگر تم سب مل کر بھی کو شش کر و تو ان مسائل کو حل کرتے کرتے برسوں سرندا تھا
سکو ہے۔ مگر تمہارا یہ حال ہے کہ کام کرنے والے گفتی کے چندلوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ
طنز و تنقید بھرے ذھواں دار جملے ہولتے ہیں اور پھر افسوس کے بعد بسکت چائے کی کرر فوچکر
ہوجائے ہیں۔ یول وہ ہم جھے لوگوں کا نجھا کر جاتے ہیں۔

قلم بولا: بس کرواے نادان!اب جس تمھاری وال زیادہ ویر گلے نہیں وول گا۔ حجے اور تیرے شیطانی دوستوں کو اپنی پاک سر زمین سے نکال کر بی دم لول گا۔ اب و کیم جس مجھے بریاد کرنے کیے کیا کیا کرتا ہوں؟ کلی مدال سے بنک میرم شبلتر ہوں بیسوچ جس کم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے فیار تھتے

قلم پریشانی ہے اپنے کمرے میں شبلتے ہوئے سوچ میں کم ہو کیا اور الله تعالیٰ ہے ذیاں تنتے ہوئے کہنے لگا:







یا الله امیری دوفرما! که میں کسے اس معیبت ہے اپنے وطنِ عزیز کو نجات ولاؤں؟ اچانک اس کی نظر قریب پڑی کتاب کی اس تحریم پریزی: ۔ اٹھ باندھ کمرکیوں ڈر تا ہے

جبکه دوسری جگه لکه تفاد است مستبم دال مدد خدا

ہی پھر کیا تھاکے قلم نے پکا ارا دہ کرلیا کہ وہ اپنے دو ستوں کے ساتھ مل کر اپنے اطن عزیزئے ہم کو ہے ، گاؤاں ، شہر اور کو نے نوٹ میں جائے گا اور ان سسائل کے عل کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگاد ہے گا اور کسی بھی طرح بند وق اورانس کے شیطانی دوستوں کے ن پاک ارا دوں کو کا میاب بند ہمونے دے گا۔وہ یہ ثابت کر دے گا کہ قلم کی طاقت بند وق اورا سکے دوستوں ہے کہیں ذیاوہ ہے۔ یہ خواب سن کر عباس کے دوستوں نے عہد کیا کہ اس جنگ میں وہ بھی قلم کا ساتھ ویس کے اور اپنے وطن کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائیں



مزید کتب پڑھنے کے لئے آئی بی وزے کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

www.iqbalkalmati.blogspot.com B. دہشت گردی کی حوصلی فی ایک قوم بن کرابھرنا برطرات المجمع شبت روبول كوير والن جيزهانا وہشت کردول سے آئی اتھول غربت كاخاتمه امن و آشتی کا ند ب ير جي آزا دي اور رواداري رہشت کر دی کو جڑے اکھاڑنااولین ترج دہشت گردی کے فاتمد کے لیے وبشت كروى كايروبيكشا مين الاقوائي كانفرنسول كالنعقاد كرفے والوں كوبے فقاب كرنا وہشت گر دی سے خفنے والے اسلام ش وبشت گر دی کی کوئی مخواکش نبید ادارول کی جر ممکن مدو کرنا ورول كالعظاحرام كري





| مناسب الفاظ | القاط كى عدوس خالى جكه يُركري:                              | متاسب     | -1 |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----|
| وبشت گردی   | اقلیتوں کے کی حفاظت کرو۔                                    | -i        |    |
| رويتول      | حکومت کی اولین ترجیح کا خاتمہ ہے۔                           | -ii       |    |
| حقوق        | اسلام امن وآشتی کا                                          | -lii      |    |
| لذيب        | میں برطرح کے شبت کو پروان چڑھانا ہے۔                        | -iv       |    |
|             | لطے كرما منے( ٧) اور فلط جملے كرما منے (×) كا نشان لگا تي.  | ورست ج    | -2 |
|             | دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔                         | -1        |    |
|             | اسلام میں دہشت گردی کی کوئی حمنیائش ہیں۔                    | -ii       |    |
|             | ووسرول کی رائے کا احر ام بیس کرناچاہیے۔                     | -iñi      |    |
|             | غربت كاخاتمه مرف علم مع مكن ہے۔                             | -iv       |    |
|             | ہمیں دہشت گردی ہے متاثر ہلوگوں کی مرداوردل جوئی کرنی جاہیے۔ | -v        |    |
|             | الفاظ كى مدد ايس جملے بنائي جوأن كامفهوم واضح كردي:         | در خ ذ کر | -3 |
| *********   | يحث وتكرار:                                                 | -i        |    |
| *********** | افراتفری :                                                  | -11       |    |
|             | طرنیمل :                                                    | -iii      |    |
| *********** | ماكل :                                                      | -iv       |    |
| *********** | هيت :                                                       | -v        |    |
|             | :                                                           | -vi       |    |

۔۔ سبق کے متن کو سامنے رکھ کرور ی ذیل سوالات کے مختر جوابات دیں:

-i

-i

-i

-i

-ii

-ii

-ii

-iii

-iii

-iv

-iv

-iv

-iv

-iii چے کیا ہے؟

-iv

5- يحدي م كالم ( ) كوكالم ( ب ) علا كس كرأن كامنهوم واضح موجا :

| احرام كري -                    | اقليتوں کے حقوق کی   |
|--------------------------------|----------------------|
| وہشت گردی کی کوئی مخبالش نہیں۔ | حکومت کی اولین ترجیح |
| دہشت گردی کا خاتمہ             | اسلام على            |
| حفاظت كرو_                     | وومرول کی رائے کا    |



122

## بهادر بچ (گیت)



یاکتانی یج میں ہم ، اس سے اتنا بیار ہمیں اسے اندر کے وقمن سے اوال ہے اس بار ہمیں ور یا میں طغیانی ہے ، منجدهار میں کشتی کھری ہے ليكن بم في سوج ليا ب، جانا ب أس يارجميل کلیاں ول کی تجل حامیں گی، بادسیا اٹھلائے گی فصل بہار ہے آئے والی ، رکھتے ہیں آ ثار جمیں صحن چن کی مٹی کو ہم اینے خون سے سینیں گے اس کا اِک اِک صحرا آخر کرنا ہے گزار جمیں ہم آ تکھوں میں سینے لے کر آ کے بڑھتے جا کیل گے موت سے ہم کو ڈرنہیں لگنا، جینے سے بیار ہمیں منزل پر پینچیں کے اک دن ، وہیں قیام کریں گے روک نہیں عتی ہے نآمر کوئی بھی ویوار ہمیں ناصر بشير



میرانیس کااصل نام سید بیرعلی اور تخلص انیس تھا۔ آپ فیض آباد میں بیدا ہوئے۔ فاری اور عربی اپنے والد میر خلیق ہے والد میر خلیق ہے ہوئی ہے۔ حصول تعلیم کے میں خلیق ہے والد میر خلیق ہے والد میر خلیق ہے والد میر خلیق ہے والد کے اس کے خلی ہے کہ میرانیس موز ول طبع ہے۔ ان کے خاندان کے اکثر لوگ ساتھ ساتھ شہواری اور سپہ گری کے فن بھی سیکھے۔ میرانیس مروان چڑھے، اس میں برطرف شاعری کا جہ چاتھا۔ اس ادبی فضانے میر انیس کے طبعی رجیان کو جل بخش اور وہ بھین ہی سے شعر کہنے گئے۔ بھی بھی والد کے ساتھ لکھنڈ کے مشاعروں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ اس کے بعد لکھنڈ آگئے۔

میرانیس ایک بلند پاییم شیدنگار تھے۔ان کے مَراثی میں سوز وگداز، کردار نگاری، جذبات نگاری اور منظرکشی کے بے مثال نمونے ملتے ہیں، جوان کی قادرالکا کی کی دلیل ہیں۔انھوں نے واقعات وجذبات کے نہایت خوب صورت مُر قعے پیش کیے ہیں۔مرثید پڑھنے کا انداز ایس تھا کہ ماں باندھ دیتے تھے۔اردو کے معروف مُحقق حافظ محود شیرانی کے بقول:''وہ آقام مرثیہ گوئی کے شہنشاہ تھے۔'' میرصاحب بہت پڑگو سے۔انھوں نے متعدد مرشیے لکھ ڈالے اور کوئی مرثیہ ڈیڑھ سو، دوسو بندے کم کا نہ ہوگا، لیکن ہا وجود پڑگوئی کے ان کے کلام میں کہیں! بنذال یا عامیانہ پئن نہیں آئے پایا۔

بیظم ان کے ایک طویل مرشے کا حصہ ہے، جوان کے تخیل ، منظر نگاری اور لفظی تصویر کاری کی عمد ہ مثال ہے۔

ان کے گھرمراثی انتخاب مراثئ انیس کنام سے کیس تی اوب لا مورے اور انیس کے مرتبع (دوجلدی، مرتبہ: صالح عابر مین)، رباعیات انیس اور انیس کے سلام نائی کے مرتبع کا تعدید کتب بھارت سے شائع موچکی ہیں۔

# میدان کربلامیں گرمی کی شِدّت

تدريى مقاصد



سدس کی ویک سے متعارف کرانا۔

۵۔ لقم میں مظرفاری کے عضرے آگاہ کرنا۔

اوقعة كريلاء اسلامي تاريخ كا نهايت دروناك اوراجم ترين واقعه ب-طلبكو
 واقعة كريلا كحقائق اورخانوادة رسول صلى الله عليه وآله وسلم كي عظمت عليه والمدينات المدينات المد

طله کواستعاره اورمجاز مرسل ے آگاہ کرتا۔

گرمی کا روز جنگ کی ، کیوں کر کروں بیاں ڈر ہے کہ مثل شخع ند جلنے گلے زباں وہ کو کہ الخدر ، وہ حرارت کہ الامال

رن کی زمیں تو سرخ حمی اور زرد آسال

وہ أو ، وہ آفآب كى جذت ، وہ تاب و حب
كالا قفا ربّك دحوب سے دن كا مثال شب
فود نبر علقہ كے بحى مُوكے ہوئے تھے لب
فيد بو شے خابوں كے ، نتنج تے سب كے سب

آپ جنگ کو علق ترستی متمی خاک پر گویا ہوا ہے آگ برستی متمی خاک پر

اُڑتی تھی خاک ، خشک تھا چشمہ حیات کا گھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا

چھیلوں سے چارپائے نہ اٹھتے تنے تا بہ شام مکن میں مجھلیوں کے سمندر کا تھ مقام آہُو جو کا بلے شے تو چیتے سیاہ فام پھر پکھل کے رہ گئے تنے مثل موم خام

سُرِخی اُڑی تھی پھولوں ہے ، سِزی گیاہ ہے پانی کوؤں میں اُڑا تھا سائے کی جاہ ہے

کوسوں کمی شجر میں نہ گل تھے ، نہ برگ و بار الک ایک ایک کفل جل رہا تھا صورت چنار الک انتخا تھا مبزہ زار کائٹا ہوئی تھی سوکھ کے ہر شاخ بار دار

گری بیاتی کر زیست سے دل سب کے مرد شے پنے بھی مثل چرو مدتوق زرد شے

شیر اُشت سے نہ دھوپ کے مارے کچمار سے آبُو نہ مُنو تکالتے سے سنرہ زار سے آبُنید مہر کا تھا مُلکدر عُبار سے گردوں کو مَپ چڑھی تھی زمیں کے بُخار سے

گری سے مُضطِرب نقا زبانہ زبین پر مُعن جاتا نقا جو گرتا نقا دانہ زبین پر

گرداب پر تھا فعلہ کوالہ کا عمال انگادے ہے حباب تو پائی شرر فعال من ہے کا پڑی تھی ہر اک موج کی زباں ہے بال ہوں یہ جال ہے جال

پانی اتفا آگ ، گری روز حباب تخی مای جو تِحِ موج کک آئی، کیاپ تخی

(كليات مير انيس)

مشق

```
مندرجة بل سوالات كي جواتم ريحے:
                       (الف) میرائیس نے پہلے بندیس زبان کوکس چزے تثبیدوی ہے؟
                              (ب) دوبرے بندش نیر کے الب"ے کیامراد ہے؟
             (ج) شاعر كيان كمطابق دريا عرفرات كي يافى يردهو كاكيااثر بوا؟
                                 (د) شاعری میں میرانیس کی وجیشرت کیاہے؟
         (ه) بیک کانتبارے استعم (میدان کربلایم کری کی هذی) کوکیا کہیں ہے؟
نظم "ميدان كر بلايس كرى ك شدت" كامتن مة نظر ركار درست جواب برنشان (٧) لكاتين:
                     (الف) "میدان کر بلام گری کی شدت" کس شاعر کی تخلیق ہے؟
                 (i) مرزادیر (ii) میرانیس (iii) مرفلتی (iv) مرفلتی
              (ب) نظم"ميدان كربلايس كرى ك شدت" بسنف خن كالا عكيام؟
                                (1) آزادهم
                  (ii) قصيده
                  ش (h)
                                              (iii) شهرآ شوب
                        (ج) شاعر گری ک شدے کاذ کرکرتے ہوئے لرزاں ہے کہ:
(i) زبان مثل شع نه جل المح (ii) خوداس شدت كا شكار ند يوجائ
          (iii) بیان ےقاصر ہے (iv) مبالف ند ہوجائے
                                  دن کی زیس سرخ تھی اور آساں تھا:
                    نيلا
                           (ii)
                  سرخ
                          (iv)
                                                 227 (iii)
                                 زين رخلق خداكس چيز كوترس ري تقي؟
            آ بي فنك كو
                         (ii)
         بادل كرمائي
                         (iv)
                              دن ك مثال شب سياه موني كي وجد كيانتي؟
                                                                (<sub>1</sub>)
                                  (i) آ قاب کی صدت
                          (ii)
                                                が (iii)
                         (iv)
```

| (ز) نهنگوں پرگرمی کا کیا اثر تھا؟                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (i) پینے چھوٹ رہے تھ (ii) ہے ہوٹل تھے                                                                              |       |
| (iii) جان ليول پرتقي (Iv) مانپ رہے تھے                                                                             |       |
| "میدان کر بلایس گرمی کی هد ت" میں جان داروں کا ذکر آیا ہے،ان کے ناموں کی فہرست تیار سیجے۔                          | _٣    |
| درج ذمل الفاظ كمترادف كمي :                                                                                        | _^    |
| آ فماَب، مسكن، شجر، آنهُو، حررداب، مانى                                                                            |       |
| نظم کے آخری بند کی تشریح سیجیے۔                                                                                    | _0    |
| قوسین میں دیے گئے الفاظ سے درست لفظ کا انتخاب کرے خالی جگہ پڑ کیجیے:                                               | _4    |
| (الف) مِنْفُرِ بِكُعل كر بو كئة تقيه (راكة، خاك بموم)                                                              |       |
| (ب) مُسَدَّل کاہر بندمعرعوں پر مشتل ہوتا ہے۔ (دو، تین، چھے)                                                        |       |
| (ج) گری کی شدت سے پھوں کارنگ ہوگیا۔ (زرد، سیاہ، شرخ)                                                               |       |
| (د) شاعرنے درخت کے جلنے کو ہے تشبید دی ہے۔ ( کو کلے بکڑی ، چنار )                                                  |       |
| (ه) سورج کاچېره دهندلاگيا تفاه (غيار پنځار ، گري)                                                                  |       |
| مندرجید ذیل الفاظ اور تر اکیب کوجملوں میں اس طرح استعمال کریں کہان کامفہوم واضح ہوجائے:                            | _4    |
| مثل شمع، الامان، تاب وتب، وهمه ٔ حیات، برگ ویار، مدقوق، مضطرب، شررفشان، مُلَدُ ر، سرگرمیان                         |       |
|                                                                                                                    | إستعا |
| استعارہ کے نفظی معنی ادھار لیتا کے ہیں۔علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز         |       |
| پے استعال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے :                                                                 | 15    |
| مال نے کہا'' میرا جا ند سکول ہے آئی ہے۔''                                                                          |       |
| باپ نے کہا''میرابیٹار تم ہے۔''                                                                                     |       |
| من شيركي أمد كرزن كانب رما ہے۔                                                                                     |       |
| ان جملول میں بچے کو چاند، بیٹے کورستم اور بہادرانسان کوشیر کہا گیا ہے بینی چاند، رستم اورشیر کے الفاظ مستعار لے کر |       |
| بیٹے اور بہا درانسان کے لیے استعال کیے گئے ہیں۔                                                                    | -     |

اركان استعاره:

ار ستعارلہ: جس کے لیے لفظ مستعارلیا جائے۔او پر کی مثالوں میں بچہ، بیٹا اور بہادرانسان (شاعر کا اشارہ حفرت عباس بن علق کی طرف ہے ) مستعارلہ ہیں۔

٢ مستعار مند: جس علفظ ادهارلياجائي- يهال جاند، رسم اورشيرمستعارمندي

سو۔ وجہ جامع مستعارا اور مستعار منہ کے ماہین مشتر ک صغت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں خوب صورتی اور بہادری وجہ جامع میں۔مستعارا کا اور مستعار ہند میں تشبید کا تعلق ہوتا ہے۔

> استعارے میں مستعادلہ حقیق نہیں، بلکہ مجازی معنی دیتا ہے۔ سے سیس سے نظر استار سے جانٹر کر سرکھیں

آپ کی ایک نقم سے استعارے تلاش کر کے کھیے۔

مجازِم سل:

ا گرکسی لفظ کوشیقی کی بجائے بجازی (غیر حقیق) معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تثبید کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ بجاز مرسل کہلا تا ہے۔اس کی ٹی صور تیں ہیں:

> (الف) انسان کی زندگی چاردن کی ہے۔ اس میں جزوبول کرگل مراد کی گئے ہے۔

(ب) علیم صاحب نین پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کردی۔ یہاں گل بول کر نجو ومراد لی گئی ہے۔ (نبض پر ہاتھ نبیس، تین اٹکلیاں رکھی جاتی ہیں)

> (ج) برےگا آج خوب دھوال دھارا بہ بہاں سبب(ابر)بول کرستب(بانی)مرادلیا گیاہے۔

> > (و) جُصر كها بي وكاني زيال ش

یباں آلد (زبان) بول کروہ چیز (بولی) مراد لی گئی ہے جس کے لیے بیآ استایا گیا ہے۔

اس نظم میں سے تشبید، إستعاره اور مجازِ مرسل الگ کر کے کھیں۔

٩ ورج ذيل الفاظ كي متضاد كلمي:

روز، آنآب، کانا، حیات، سیاه، سبرهزار، شررفشال

|   | احين:  | رکے قافیے <sup>ک</sup> | ل اور م <sub>يري</sub> ن | ہے براهی  | تظم كوغور | _1+ |
|---|--------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----|
|   | UF 1   | الامال                 | زيال                     | بإل       | (الف)     |     |
|   | 14111  | ****                   | ** *1                    | تب        | (ب)       |     |
|   | 1++1/1 | 100017                 | ******                   | شام       | (3)       |     |
|   | ****** | estrap                 | #J. = 6 g/e              | 业         | (7)       |     |
|   | *****  | ******                 | ******                   | همال      | (4)       |     |
|   |        |                        |                          | رميال     | _ [سرک    |     |
|   | ن      | ں نوٹ <i>کری</i> ر     | بيال كالي ير             | لظم كى خو | ميرانيس   | _1  |
| 1 | 11     | Sec24                  | /                        | 4 .4      | 121       |     |

اس نظم کی روشنی میں کرمی کی شدّ ت برمحتصر مضمون لکرد کراستاد صاحب کود کھا تمیں۔

میرانیس نے جوتشیبہات استعال کی ہیں ،ان کی فہرست تیار کریں اور انھیں جملوں میں استعال کریں۔

## اماتذه كرام كے ليے

مرثیہ نگاری کا مختر تعارف کراتے ہوئے طلبہ کو بتایا جائے کہ اس کی ابتدا عريوں نے کیا۔

طلبہ برواضح کیا جائے کہ میرانیس کے ہاں مبالغة آرائی موجود ہے۔

طلبكوبتايا جائ كرمسة النظم على مربند يتحصم معرول يرمشمل موتاب-\_٣

مولا تا حالی کی مسدس سے ایک بندیز در کرطلبہ کوسنا یا جائے۔

مرشے کی وضاحت کرتے ہوئے مختمرا تصیدے کا ذکر کرکے فرق واضح کیا

طلبه کومیرانیس بی کا ایک مرثبه "میدان کر بلامیں منج کا منظر" بھی بڑھ کرسنایا جائے۔



علام محمدا قبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اِبتدائی تعلیم وہیں عاصل کی۔ انٹر سکائی مشن کا نے سے

کرنے کے بعد گورنمنٹ کا کی لا ہور ہے ٹی اے اور ایم اے کیا۔ پنجاب یو نیورٹی لا ہور میں می تو عرصہ
ملازمت کرنے کے بعد انگلتان چلے گئے۔ لندن ہے بارایٹ لا کرنے کے بعد جرمنی ہے ٹی انٹی ڈی کی۔
واپس آکروکائٹ کرتے رہے۔ ۱۹۳۸ء میں فوت ہوئے۔ لا ہور میں شاہی مجد کے باہر آسودہ خاک ہیں۔
علامہ محمدا قبال ہمار نے تو ی اور ملتی رہنما ہیں۔ اردواور فاری زبان کے تنظیم شاعر ہونے کے علاوہ
ایک مفکر اور فلسفی کی حیثیت ہے بھی مشہور ہیں۔ وہ جیسویں صدی میں اسلامی بشاقی ثانیہ کے ایک بڑے
علم بردار تھے۔ انھوں نے اپنے فکروفن ہے مشرق و مغرب کے او یہوں، شاعروں اور عام لوگوں کو بہت متاثر
کیا۔ ان کی ظم ونٹر کے تراجم تمیں زبانوں میں ہو بچکے ہیں۔ اردواور فاری کلام کے علاوہ ان کا نٹر کی سرماہی بھی

اقبال کاتمانید شرع علم الاقتصاد، سکاتیب اقبال، انوار اقبال، حطبات اقبال، انوار اقبال، حطبات اقبال، قاری شعری مجموع اسسرارو رسوز، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامه، پسس چه باید کرد ایم اقوام شرق، اوراروه مجموع با کام ش بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ار سغان حجاز (اس ش قاری کلام بحی شامل بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ار سغان حجاز (اس ش قاری کلام بحی شامل به عدوم ترشائع موت بی اقبال ک خطوط ک مختلف مجموع شائع موت بی ان ان میس کلیات مکاتیب اقبال جو بحارت یا فی جلدول می شائع موتی بی دیاوه ایم جو



فردہ فردہ تیری مُشت فاک کا معصوم ہے فازیانِ دیں کی عقائی تری قسمت میں تھی فازیانِ دیں کی عقائی تری قسمت میں تھی ہے جسارت آفریں شوقِ شبادت کس قدر! الی چنگاری بھی یارب اپنی فاکستر میں تھی! بلیاں برے بوے بادل میں بھی خوابیدہ میں! نفیذ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے نفیذ عشرت بھی اپنے نالۂ ماتم میں ہے ذرہ فردہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے بالی ربی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں وریدہ انسال سے نامحرم ہے جن کی مون نور اور تیرے کوکب تقدیر کا پراتہ بھی ہے اور تیرے کوکب تقدیر کا پراتہ بھی ہے

فاطمہ! او آبروے اُمب مرحوم ہے

یہ سعادت کو رصح اُل ! تری قسمت میں تھی

یہ جہاد السلّہ کے رہتے میں بے تیج و پر!

یہ کلی بھی اس گلستانِ خزال سنظر میں تھی

اپنے صحرا میں بہت آبو ابھی پوشیدہ ہیں
فاطمہ! کوشہم افشاں آ کھ تیرے غم میں ہے
رقص تیری خاک کا کتنا نشاط آگیز ہے!
جوئی ، ہنگامہ تیری تربیہ خاموش میں
تازہ انجم کا فضائے آ ماں میں ہے ظہور
جن کی تابائی میں انداز گہن بھی، نو بھی ہے

الم منتق

مندرجه ذيل سوالات كجواب كنصية

(الف) "ديرے بوئيادل" ہے كون مرادم؟

(ب) شاع نظم ك ببلے شعر ميں مرحومہ كوكسے خراج تحسين بيش كيا ہے؟

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن می وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

### (ق) فاطركو راكه يل وفي يوكي جناءك كيون كباللاع؟ (و) نظم مین تازه الجم کے ظبور "کامنیوم واضح کریں۔ (و) آگھری شبنم افشانی ہے کیامرادہ؟ ٢- نظم كا خلاصات الفاظيل ألحي-سر متن كوذ بن مي ركه كرورست جواب يرنشان ( ٧ ) لكاسية: (الف) اللم' فاطمه بتعبدالله كس شاعر كتخليق ع (۱) علامه محمد اقبال (۱۱) حفيظ جالندهري (iii) ظفر على خال (iv) احسان وانش (ب) يظم س جموعة كلام الله الله عن الله عن الله (i) با تك ورا (ii) بال جريل (iii) ضربيكليم (iv) ارمغان جاز (تَ) فاطمه بوقت شهادت كس فرض كي ادائيكي مين مصروف تحي؟ (i) یانی پائے بیں (ii) مرہم یُ کرتے میں (iii) مریضوں کی دیکھ بھال کرنے میں (iv) نماز پڑھنے میں (و) شاع نے قاطمہ کوجور کہا ہے: (i) صحرائی (ii) ارضی (iii) آ عانی (iv) جنت (ه) "اني فاكتر" عاعرى كيامراد ب؟ (i) سرزمین طرابل (ii) سرزمین یاک وجد (iii) أمت مسید (iv) سرزمین سیالکوث درج ذيل الفاظ يراع اب لكاكر تلفظ واضح كرين: عَالَى، فاكتر، نشاط، جمارت، ذره، تربت، ير ویدهٔ انسال سے شاع کی مراد کیا ہے؟ نظم كامتن دين من من ركاكرمصر علمل كرين: فاك كامعموم ب (الف) ۋرە ۋرە تىرى (ب) يه جهاد السلسة كدية بس ي وير (ج) ہے جمادت آفریں شوتی شہادت \_\_\_\_! (١) رقص تيري خاك كا كتنا\_\_\_\_\_ ہے (ه) ويده انسال سے نامحرم بے جن كى\_\_\_\_\_ Imp

www.iqbalkalmati.blogspot.com

ے۔ درجِ ذیل مرتبات کا مختصر مفہوم لکھیں: مُشتِ خاک، بے تیخ و پر، شہنم افشال، نفرۂ عشرت، نالۂ ماتم، دیدہ انساں ۸۔ متن کوذہن میں رکھ کر کالم (الف) کا ربط کالم (ب) کے الفاظ سے کریں:

| ( = h) |          |
|--------|----------|
| ליוט   | E        |
| غاموش  | رُور     |
| 14     | الكستان  |
| محرائي | فضا<br>- |
| شهادت  | رثبت     |
| آ سال  |          |

سرگرمیال

بانگب درایش 'بال '' کے عوان دوفقمیں ہیں،ان کامطالع کیاجائے۔

٢ يندظلماس ظم كول كرخوش الحانى يديدهين-

۲۔ نظم پڑھنے کے بعدائے اپنے ٹافرات کا پول پڑکم بندکریں۔

## اما تذه کرام کے لیے

ا۔ طلب کوعلامہ مجمد اقبال کی طویل نظمول ' افکوہ' اور ' جواب شکوہ' کے بارے میں بتا کیں۔

۲\_ طلبه برملت اورقوم کا فرق واضح کریں۔

سے سی خوش آ وازطالب علم سے "خودی کا بر نہاں " " پراهوا کیں ۔

سم طلب کوخلافت عثانیه، جنگ طرابلس اور جنگ بلقان کے بارے میں معلومات

فراہم کریں۔

\*\*\*

Iba la



جوش ملیح آبادی تکھنو میں پیدا ہوئے۔ پورانام شیرسن خال اور جوش تھا۔ تلی تام جوش ملیح آبادی افتتیار کیا۔ ان کے خاندان میں علم وادب کی روایت موجودتی۔ ان کے دادا بھی شاعر سے۔ جوش نے عربی اور فاری کی ابتدائی تعلیم گھر بی میں حاصل کی۔ ان کا گھر اتا، مالی طور پر آئو دہ تھا۔ سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے ، گرسینیئر کیمبر نے ہے آگے نہ بڑھ سکے۔

اوائل میں را ہندر تاتھ ٹیگورے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے اثر ات ملتے ہیں۔
۱۹۲۷ء میں حیدرآ بادوکن جا کرعثانیہ یو نیورٹی کے دارالتر جمدے دابستہ ہوئے اورتقر بیا تیرہ سال تک و ہاں
ملاز مت کی ۔ بعداز ان متعدداد فی رسالوں کے مدیر ہے۔ جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ ۱۹۵۹ء
میں یا کتان آ گئے اور تر تی اُردو بورڈ کرا چی ہے مسلک ہوئے۔ عمر کا آخری زمانداسلام آ بادمیں گزارا۔

جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے۔الفاظ کے در و بست پر انھیں قدرت حاصل تھی۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے۔انھیں'' شاعرِ انقلاب'' بھی کہا جاتا ہے۔اردو کی مقبول ترین صحف خن غرال سے ان کی دل جسی نتھی، بلکہ ان کا شارغزل کے خالفین میں ہوتا ہے۔وہ لظم کے شاعر تھے۔

ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب ۱۹۲۹ء میں شائع ہوا۔ دیگر مجموعوں میں مسعلے و شبنم، حرف و حکایت، سنبل وسلاسل، جذبات فطرت، سرود و خروش، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل میں۔ جوش کی خودنوشت یادوں کی برات ان کے خصوص اسلوب نثر کانمونہ ہے۔



کیتیاں ، میدان ، فاموثی ، فروب آفاب سے سال اور اک قوی انبان ، یعنی کاشت کار ارتفا کا پیشوا ، تہذیب کا پروردگار جلورۃ کا شاہد ، کسن فطرت کا گواہ جلورۃ کا شاہد ، کسن فطرت کا گواہ ماہ کا دل ، میر عالم تاب کا فور تگاہ لیم کا دل ، میر عالم تاب کا فور تگاہ لیم کا دل کہ کو ایک دل کی آئی بن جاتی ہے سیل رنگ و کو دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پرورڈتی ہیں جس کے انگلیاں راتی ہیں جس سے قوینیں شخریب کی جس کے گوئے پر گھاتی ہے کمر شہذیب کی جس کے گوئے پر گھاتی ہے کمر شہذیب کی جس کے گوئے پر گھاتی ہے کمر شہذیب کی

جس کے بازو کی صلابت پر نزائت کا مدار جس کے نازو کی صلابت پر نزائت کا مدار جس کے ناس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار وھوپ کے تھال کھیت سے تھیلے ہوئے منے مگھر کی جانب ہے روال

(شعله و شبتم)

مندرجه ذيل سوالات كجواب لكهي:

(الف) نظم كے دوسرے شعريس شاعرنے كن الفاظ ميں كسان كي تحسين كى ہے؟

(ب) "وطورة قدرت كاشابه" كون مرادع؟

(ج) نبض فاك بدانگليال ديخكاكيامطلب ي؟

(و) شاعرنے کسان کے گھر کو شنے کی جوتصوریشی کی ہے،اے دوسطروں میں لکھیے۔

(ه) ماع نے کے ارقا کا چیوا کہاہے؟

(و) كون ي قوتي كسان مع مرتكول راي جن؟

(ز) کھیت نے منھ کھیرکرکسان کہاں جاتاہے؟

(ح) نظم كة خرى شعريس شاعرنے كن يانچ چيزوں كاذكركيا ہے؟

نظم "كسان" كامتن مدِ نظر ركاكر درست جواب پرنشان (٧) لگائي :

(الف) نظم كاابتدائي مظري:

**とど (ii) . とけ (i)** 

(iii) مُحسف یخ کا (iv) دات کا

(ب) كسان كي الكليال ون كووت رئتي بين:

(iii) خاکی نیش پر (iv) بانسری پر

|                    |             | ررت کے جلوے کا ہے:                | كسان         | (3)     |    |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|---------|----|
| سگواه              | (ii)        | وتاض                              | (i)          |         |    |
| شابد               | (iv)        | مذاح                              | (iii)        |         |    |
| *                  | ?           | یت سے دخ مجیر کرکہاں جاتا۔        | مسان         | (5)     |    |
| ورائے ہیں          | (ii)        | گھریش                             | (i)          |         |    |
| ملا ون مي <i>ن</i> | (iv)        | منذبري طرف                        | (iii)        |         |    |
|                    |             | ان مسشاعری مخلیق ہے؟              | لظم دس کس    | (,)     |    |
| تجيل الدين عالى    | (ii)        | جوش مي آيادي                      | (i)          |         |    |
| دلا ورفكار         | (iv)        | ميرانيس                           |              |         |    |
|                    | 22          | یا کے سم مجموعہ کلام سے لی گئی ہے | ية م جوز     | (,)     |    |
| شعله وشبتم         | (il)        | الرف وحكايت                       |              |         |    |
| متنيل وسلاسل       | (iv)        | جذبات فطرت                        | (iii)        |         |    |
|                    | 9           | ہ تبذیب کا پروردگارے کہاہے؟       | شاعر         | (1)     |    |
| 2/m                | (ii)        | عالم                              | (i)          |         |    |
| المعلم             |             | كساك                              |              |         |    |
| ممرعمل كري:        | کے ذریعے ہے | ن ذبن بيس ركه كر، درست الفاظ      | مان'' كالمتر | نظم و ک | _٣ |
| محواه              | قطرت كا     | تدرت کادن                         | ا جلور       | (الف)   |    |
| •                  |             | جس کی الگلیاں رہتی ہیر            |              | -       |    |
| کی                 | ہے کمر      | کے بوتے پر چکتی .                 | جس           | (3)     |    |
|                    |             | کے کس بل پر اکڑتا .               |              |         |    |
| نقال               | مثقت کے     | کے جملے ہوئے                      | دحوب         | (1)     |    |
|                    | ت بنائے۔    | بوصفات بیان کی ہیں،ان کی فہر      | کے کسان کی : | جوش_    | -6 |
|                    | :2          | س من ترمؤنث الك الك               | ل قبرست م    | ورية    | _۵ |
| و دهوپ، فلک        | ت، تهذیب،   | ن، سال، فانتح، نسيم، فطرر         | غق، ميداا    | تظم ، ش |    |
|                    |             |                                   |              | ,       |    |

مندرجه قبل الفاظ كواية جملول مين استعال يجيد: تُحدث ينا، إضطراب، ارتقا، سربگون، تخريب، مشقت

ے۔ درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشاہبت ہے، لیکن ہر جوڑے کے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ہر لفظ کے الگ الگ معانی تکھیں:

الم، علم \_ بعض، باز\_ باره، بارا روزه، روضه قاش، كاش

## الما مركميال

ا ي جوش كى ايك اور مختفرى نظم دْعوندْ كر يردهيس وركاني پرنوث كريں-

۲ ۔ " کسان کی مشقعہ بھری زندگی" کے عنوان سے طلبہ میں مضمون نولی کا مقابلہ کرایا جائے۔

٣- طلبدورست آجك من يظم يرهيس-

## اماتذه كرام كے ليے

- ا۔ نظم كے حوالے مطلب برمحت كى ايميت واضح كى جائے۔ صديث شريف (الكاسب حبيب الله) كاحوالد ياجائے۔
- ۲۔ کسان کے موضوع پر کسی اور شاعر کی نقم طلبہ کوسنائی جائے یا مزدور کے موضوع پراحسان دائش یا کسی اور شاعر کی نقم سنا کر محنت کی عظمت واضح کی جائے۔
  - سے جوش کی نظم کوئی کی خوبیوں اور آ ہنگ سے طلبہ کو متعارف کرایا جائے۔
- سے طلبہ پرواضح کیا جائے کہ حالات اور وقت کے ساتھ جومعاشرتی تبدیلیاں آتی
  میں ، ان سے شہر اور و یہات دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ اب شینی کاشت کاری
  بڑھ ٹی ہے لیکن دور دراز کے دیہات میں اب بھی الیی تصویریں مل جاتی ہیں۔
  طلب یے لیظم ترخم سے اور تحت اللفظ پڑھوائی جائے۔



جمیل الدین عالی دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ریاست اوہارو کے نواب علاء الدین علائی کے بہتے ہیں۔
(علائی مرزاغالب کے دوست اور شاگرد تھے ) ۱۹۵۱ء میں مقابے کا امتحان پاس کر کے یول سروس میں شامل ہوگئے۔ صدر پاکستان محد ایوب خال کے افسر بکارخاص بھی رہے۔ پاکستان رائٹرز گلڈ کا قیام بھی کی کا دشوں سے عمل میں آیا۔ ۱۹۲۷ء ہے دوز نامہ جسنگ سے بطور کا لم نگاروا بستہ ہیں۔ متعدداد فی اعز از ات حاصل کر کیے ہیں۔

جمیل الدین عالی کا شار بسیار نویس او پیول میں ہوتا ہے۔ انھوں نے سفر نامے ،غزلیں ،ووہے، گیت اور ملی نغے تکھے۔ ان کے فی نغے مختلف تصابات کا حصد ہے ہیں۔

ان کی معروف تھائیف میں غےزلیس، دوہے، گیست، جیسوے جیسوے پاکستان، دنیا مرے آگے، تماش ہیں۔ ۱۹۲۵ء اور دعا کر چلے شامل ہیں۔ ۱۹۷۱ء کی پاک بھارت جنگوں میں ان کے بی تر الوں کوخاصی شیرت فی۔ بیٹی ٹغریجی آئمی مقبول عام تر الوں کوخاصی شیرت فی۔ بیٹی ٹغریجی آئمی مقبول عام تر الوں کوخاصی شیرت فی۔ بیٹی ٹغریجی آئمی مقبول عام تر الوں کوخاصی شیرت فی۔ بیٹی ٹغریجی آئمی مقبول عام تر الوں کوخاصی شیرت فی۔ بیٹی ٹنامل ہے۔

# جيوے جيوے پاکستان

ا طلبیش وطن سے مجبت کے جذبے کو تح یک ویتا۔

ا طلبیش وطن سے محبت کے جذبے کو تح یک ویتا۔

ا ر انے کے ذریعے سے طلبیش وقی وجذبہ پیدا کرنا۔

ا جی اس الدین عاتی کے فن ، تو می نغموں اور ملی تر انوں سے طلبہ کو واقفیت ولانا۔

ا میں طلبہ کو تو می نغمے کے مغبوم سے واقفیت ولانا اور ان کی اجمیت واضح کرنا۔

جيوب جيوب المساد جيوب الاكتان باكتان باكتان ... جيوے باكتان مبکی مبکی روش روش پیاری پیاری شاری رنگ برنے پیولوں سے اک تحی بوئی میلواری ياكتان ياكتان \_\_\_ جيوے ياكتان من پنچیں جب پکھ ہلائے کیا کیا شر مجمرائے سُنے والے سیں تو ان میں آیک ہی وُھن لمرائے ياكتان ياكتان ... جيوے ياكتان پچڑے ہوؤں کو بھرے ہوؤں کو اک مرکز پر لایا كتے ستاروں كے تھرمك ميں سورج بن كر آيا ياكتان ياكتان --- جيوے ياكتان س محنت کش کلے لے اور اُجرا اِک عظام ال پیغام کو مجھو یہ ہے قدرت کا انعام ياكتان ياكتان \_\_\_ جيوے ياكتان

جميل مي وكه جميلنے والے، اب ہے كام عارا ایک رہیں کے، ایک رہے گا، ایک ہے نام مارا ياكتان ياكتان \_\_\_ جيوے ياكتان جیوے جیوے --- جیوے یاکتان باكتان باكتان \_\_\_ جيوے ياكتان

(جیوم جیوم پاکستان)



ورج ذیل سوالات کے جواب کھیے:

(الف) اس نغے کے پہلے بند میں نیاری، پھلواری قافیے ہیں۔ اس نقم کے بقی قوانی ترتیب سے کھیں۔

( ب مجميل گئے د کھ جھلنے والے ،اب ہے کام ہمارا

ال معرع كامغيوم بيان يجي-

نظم "جيوے جيوے يا كتان" كامتن ذبن ميں ركه كرورست جواب يرنشان (٧) لگائين:

(الف) شاعرنے یا کتان کورنگ برنگنے چھولوں ہے تی کہا ہے:

(ii) کچلواری

(iii) وَكُشْ يَصِيقَى (tv) مُحَمَّرِي

(ب) یاکتان نے بچڑے اور بکم ہے ہوؤل کو:

(ii) ایک مرکز بیلا کفرا کیا

(i) متحدكيا

(iii) شادکام کیا (iv) گردیا

(ج) یاکتان ستارول کے جمرمث میں ہے:

(ii)

(i) سورج

روش ستاره (iv) (iii) مرکزه

www.iqbalkalmati.blogspot.com : مزید کتب پڑھنے کے لئے آئی بی وزٹ کریں

ا مرگرمیاں

- ا طلبهاس ملی نفی کوزیانی یادکریں -
- بندطلبه مل كركورس كي شكل مين بياتي نفه كائي -
- المراياجات من منى نغير من كامقابله منعقد كراياجات
- سى الله كوذ بن مين ركھتے ہوئے 'حبّ وطن'' كے موضوع برايك مضمون قلم بند سيجي۔
  - ۵ اپناكوئي پنديده مِنتى نغمايني ۋائزى يس درج كرير ـ

## 上とりろいいり

- ا۔ طلبہ برقومی اور مِلّی نفموں کی اہمیت واضح سیجیے۔
- ۲۔ جمیل الدین عالی کی ادبی خدمات سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے۔
- س۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ قومی اور مِنی نغیے اس لیے لکھے جاتے ہیں کہ کڑے وقت
- میں ان کے ذریعے سے ملک کا وفاع کرنے والوں کی حوصلدافز الی ہوتی ہے۔
- س طلب کو ۱۹۲۵ء کی جنگ میں ریڈ یو سے نشر ہونے والے مِنی اور قومی نغوں کے
  - اثرات سے آگاہ کریں۔
- ۵۔ چنداور مِتَی نغیے مثلاً میں بھی پاکتان ہوں ... وغیرہ جماعت
- کے کمرے میں طلبہ ہے کورس کی شکل میں سنے جائیں اور طلبہ کی حوصلہ افز ائی
  - کی جائے۔



دلاور فیگار کا اصل نام دلاور حسین بخلص پہلے شاب تھا پھر فیگار اختیار کیا۔ بدایوں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بدایوں ہی میں حاصل کی۔ایم اے اردو کا امتحان آگرہ یونی ورش سے اقل بدرجہ اقال پاس کیا۔ اس یونی ورش سے ایم اے معاشیات کا امتحان مجسی پاس کیا۔

دلاور فگار نے شاعری کا آغاز غزل ہے کیا۔ معروف شاعر تشکیل بدایونی کے مشورے کے بعد فکفتہ شاعری کی طرف ہاکل ہو گئے اور اس شعبے میں کمال حاصل کیا۔ بطور مزاحیہ شاعر انھیں بھارت میں بھی شہرت حاصل تھی۔ 1949ء میں ہجرت کر کے کراچی منتقل ہوگئے۔ یہاں بھی واقعاتی مزاحیہ شاعری میں آتھیں تبول عام ہوا۔

دلاور فگار کی حس مزاح تیز ہے۔ شعر گوئی کی بئنر مندی اور طنز کا مخصوص انداز ان کی شاعری کی شہرت اور مقبولیت کا بڑا سیب ہے۔

ان کشعری مجموعی میں حساد اسے (غزایات)، سنسم ظری فیساں، شد، سب اعتمال، آداب عرض انگلیاں فیگار اپنی، از سرنو، منطلع عرض ہے، خدا جھوٹ نه بلوائے اور فسی سبیل الله ایم ہیں۔ علاوہ ازیں وہ کراچی کے اخبارات نوائے وقت، جسارت اور مساوات میں منظوم کا کم لگاری مجمی کرتے رہے۔ان کا تمام مزاحید کلام کیات دلاور فیگار کے عوان سے شائع ہوچکا ہے۔ 199۸ء میں کراچی میں انتقال کیا۔



نیا یہ آج کے برچے نے گل کھوایا ہے کہ سیرا یاندھ کے اِک اونٹ بالیایا ہے خر کے گر یں پیام بہار ہے مہرا مجھی مجھی تو ہڑا ہے مہار ہے سہرا مرے یکے کو میادک یہ ڈوش گوار گھڑی که سر کا درد بردها تاک پیس کیل بردی سمجھ لیا تھا جے جانور سواری کا وه اونث بوجم اشمائے گا ذمتہ داری کا میاں گھر کو مبارک ہے دھے شادی ای کو کہتے ہیں أردو بیل قيد آزادی میاں محتر ٹی گاڑی لیے ستر کو چلے مجھے خوثی ہے کہ تم آ گئے پہاڑ کے مجھے بیاہ کی تقویر بھیج دیں حجث پٹ ہے دیکھنا ہے کہ بیٹھے ہیں آپ کس کروٹ

(كليات دلاورفگآر)

\*\*\*

IMY

مشق مندرجية مل سوالول كے جواب كھے: (الف) تظم میں شاعر نے" نیا گل کھلائے" کاذکرکر کے کس طرف اشارہ کیا ہے؟ () کیل بڑتے ہاعری مرادکیا ہے؟ (ج) شاع فيم كادرد يد عني وديايتاني ع؟ (١) نقم كة خرى شعر مين شاعر نے كن ضرب الشل كى طرف اشاره كيا ہے؟ اظم اونكى شادى كي تادى كالمتن كوية نظر ركه كردرست جواب برنشان (٧) لكا كين (الف) كفلم"اون كى شادى" شاعر ن كلى ب: (ii) سیرچر جعقری (i) سیدخمیرجعفری (iv) محودم صدي (iii) دلادرنگار (ب) نظم کے بیلم معرعیں آج کے پریے ہمادے: (i) آج کااخیار (ii) دساله (iv) يولس كايرچه (FIR) (iii) امتحانی پرچه کھلانا کامطلب ہے: (3) (ii) تجيب وغريب كام كرنا (i) پيول ڪلتا انكشاف كرنا (iii) نئ بات كهتا (iv) فتر کے گھر میں کیا آیا ہے؟ (ii) خوش كن يبطام (i) جوا كالجيونكا (iv) ایک اوراونث الله پيام بهاد (iii) اردوش قید آزادی کے کہتے ہیں؟ شادي خاندآ بادي كو (i) قيد بالمشتن كو (ii) (iv) آزادی کے فاتے کو אין) בין לייקוצ (iii) لقم كامتن ذبن بين ركه كے حب ذيل مصر عظمل كرين: (الف) کہ میرا باعمد کے ایک اون ..... (ب) که بر کا درد پیرها تاک ش ... پیری (ع) ای که کیتے ہیں اردو ش

(د) مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئے . . . تلے (ه) مجھے بیاہ کی تصویر جھیج دیں . ۲- درج ذمل الفاظ پراعراب لگا کر تلفظ واضح کریں: بلبلانا، خوش گوار، تکیل، شتر، کروٹ

٥ نظم حقوافي ترتيب كيميس-

٢ - درج ذيل كامفهوم داخنج سيجيج:

گل کھلانا، بےمہار، تکیل پڑنا، قید آزادی، سمی کروٹ بیشنا

2- نظم كاخلاصة كريرس-

# [ سرگرمیال

۔ لائبریری ہے دلاور فگار کی کوئی ایک کتاب لے کرمطالعہ کریں اورا پی پہند کے اشعارا پی کا بی میں درج کریں۔

ا مرطالب علم این مرضی ہے کوئی مزاحیہ تحریریا اشعار لکھے اور ساتھیوں کوسنائے۔

## اساتذه كرام كے ليے

ا\_ طلبه برطنزاور مزاح كافرق واضح كيجير

۲۔ ولاورفگارے مزاح کی ٹی خوبیال طلبہ کو بتا کیں۔

۳۔ طلبہ پر واضح کیا جائے کہ فطرت اور معمول ہے ہی ہوئی صورت حال ہماری ہنگ کو گئے ہوئی صورت حال ہماری ہنگ کو گئے گئے۔ بیصورت حال مزاح کہلاتی ہے۔

س۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ مزاح نگار کیے (صورت واقعہ اور الفاظ وغیرہ سے) مزاح علیہ اکرتا ہے۔

۵۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ مزاح انگاری الگ سے صفف ادب نہیں بلکہ کی بھی صنف میں مزاح لکھا جا سکتا ہے۔

۲ طلبه کوچند دیگر مزاح نگارشعرا (سیدمجد جعفری، محمود سرحدی، سید ضمیر جعفری، انورمسعود، نیاز سواتی و فیره) کا کلام سنایا جائے۔



مرزائھودمرحدی مردان ہیں پیدا ہوئے۔اصل نام عبداللطیف تھا۔تعلیم کاسلسلدمردان ہی میں مکتل ہوا۔علی زندگی و آغاز فوق کی ملازمت سے بیا گرا ہے غیرموز وال پا ر ملازمت جھوز دی۔اس کے بعد شعبہ تعلیم سے مسلک ہوگئے اور گورنمنٹ بائی سکول بیٹاور میں تذریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعد از ال علامہ شرقی بائی سکول بیٹاور سے میڈ ماسٹر مقرر ہوئے۔ زندگی کے بعض مرحلوں پر انھیں کلر کی اور مزدوری بھی کرنی پڑی۔انھوں نے عمر بجرشادی نہیں کی۔آخری عمر میں دے کا شکارر ہے۔طالب علمی کے فرائے ہی ہے شعر کہنے گئے ہے۔

محمود سرحدی اردوطنز ومزاح میں ممتاز حیثیت کے جامل ہیں۔ ان کے طنز ومزاح پر مقامی ماحول کا بہت اثر ہے۔ وہ اپنے اردگر دی صورت حال کی مشک تصویر میں نہایت مہارت کے ساتھ نمایاں کرتے ہیں، بہت اثر ہے۔ وہ اپنے اردگر دی صورت حال کی مشک تصویر میں نہایت مہارت کے ساتھ نمایاں کرتے ہیں، جن میں طنز کا عضر نہایت گہرا ہوتا ہے۔ جو امی اور معاشرتی مسائل پر ان کا قلم خوب روال ہوتا ہے۔ پیاور کے جرید کے سب نگر میسل کے ذریعے ہوا دوسرا مجموعہ اندیست شدہ ر بعد از مرگ میں متعارف ہوئے۔ ان کی زندگی میں ان کا شعری مجموعہ سنگرینے شائع ہوا۔ دوسرا مجموعہ اندیست شدہ ر بعد از مرگ میں موجود ہے۔

# مال كودا مرود

تدريبي مقاصد

طلبہ کوممود سرحدی کی مزاحیہ اور طنز بیشاعری ہے واقف کرانا۔

محودسر حدى كى شاعرى كى شعرى خوبيان نمايان كرناب

طلبہ پرموجودہ معاشرے میں پائی جانے والی چندخامیاں واضح کرنا۔

یوں تو میرے شہر میں سرکیس کی جس لازوال لکن اک ایس سڑک بھی ہے نہیں جس کی مثال اس کی جماتی ہے کی ٹاکئے اُلٹ کر رہ کے سکڑوں گھوڑوں کا اس پر ہو چکا ہے انتقال آس باس اس کے جو اپنے باس ند ان کی پوچھے جس قدر وبرال ہے ہیا ہیں اس قدر وہ خشہ حال رونفیں ہی رونفیں ہی جس طرف بھی ویکھیے چیخ کلتے ہیں ال پر شام ہوتے ہی وفال لاریال پٹرول کی دیکھو کے اس یہ سی و شام ورنہ انبال تو تظر آتا ہے اس پر خال خال اس میں ایک کمائیاں ہیں ایے ایے مار ہیں دَفِّن ہو سکتا ہے جن ہیں آدمی بعد از وسال وُكُمًا جاتے میں ریوھے الوکٹرا جاتی ہے جیب واليس آ جائے سلامت سائكل كى كيا مجال

ینہ برس جائے تو چل کی ہیں اس پر کشتیاں ڈوب جائے کا بھی ہو جاتا ہے اکثر اِشمال اس کی ڈھلوانوں یہ موثر کا دھڑک جاتا ہے ول اس کے موڑوں ہر لرز جاتے ہیں اکثر باکمال اس یہ جانے کا مجی ہوتا ہے جس کو اِثناق اس کے لوث آتے کا پیدا عی تیس موتا سوال موچنا رہتا ہوں کب بیرے وظفے کی طرح اس کی بدحالی کا آتا ہے حکومت کو خیال

(انديشة شير)



مندرجه ذیل موالات کے جوائح بر کیجے:

(الف) شاعركس سرك كويمثال كدرباع؟

(ب) ندکوره سرنگ پر مکوژون پرکیایتی؟

(ج) مردك برطلے والى كن سوار يوں كا عليه بكرتا ہے؟

(و) مراك يرجي جانابر عداس كانجام كيا بوتا يد؟

(0) شاعر نظم كآخرى شعريس كي توجد دا ألى ب؟

نظم میں مثال ، انتقال ، حال ، دِغال اور وصال ہم آواز الفاظ استعال ہوئے ہیں ، ایسے الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟

متن كي روشى من درست جواب برنشان (٧) لكا كي:

(الف) شاعر عيش نظر ينظم لكين كالمتعدب:

ンリン (ii)

(i) تقديرات تقيد

(iii) طورائ اصلاح (iv) مبالغة آرائي

- (د) اس ہے جانے کا مجھی ہوتا ہے جس کو ....... (ه) سوچتا رہتا ہوں کب میرے ...... کی طرح ۵۔ نظم کا خلاصة تحرير کريں۔
  - ٧ ـ الظم كامركزى خيال دوتين جملول ميل كعيه -

# ال سرگرمیاں

- ا ۔ سی اور مزاحیہ شاعر کی ایک نظم جماعت میں سائی جائے۔
  - ٢- يقم كا پول پر تصيل-

## اما تذه کرام کے لیے

- ا۔ طلب کو بتایا جائے کہ مزاح نگار صورت واقعہ ہے کس طرح مزاح پیدا کرتا ہے۔
  - -- طلب کو بتا کیں کہ بات پُر لطف انداز میں کیے کی جاعتی ہے-
    - س طلب کو بتائیں کہ عام نظم اور مزاحیاتھم میں کیافرق ہوتا ہے۔
- س طلبہ دریافت کریں کہ اُنھوں نے اور کوئی مزاحیہ تھم پڑھی ہے تو وہ رسالہ یا سما ہے جماعت میں لا کر دوسروں کوسنا تمیں۔



IDE

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com



حسرت موبانی کااصل نام سیدفضل لحسن اور حسرت تلف تھا۔ آپ یو بی کے قصبے موبان میں پیدا ہوئے اور اس نبت ے مومانی کہلائے۔ ایم اے او کالج علی کڑھ سے لی اے کیا۔ پچھ عرصہ اولی رسالہ أر دونسر معلى تكالمة رب، پران كى باغيان تحريول كى وجد الكريز حكومت في بدرسالد بندكرديا-حسرت موہانی تح یک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انعیں طویل ع صے تک قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کرنی برس اس زمانے میں قید بائشقت انتائی سخت اور تکلیف دہ موتی تھی۔روزاندا کی من گیہوں وی چکی پر بمینایٹ تاتھا۔حسرت موہانی کا پیشعرای زمانے کی یادگارہے: ہے مثق سخن جاری ، جلی کی مشقط مجی اک کرفہ تماثا ہے حرت کی طبیعت مجی ١٩٣٧ء میں وہ سلم لیگ کے فکٹ پر کجلس قانون ساز کے زکن منتخب ہوئے۔ قیام یا کستان کے بعد بھی، وہ بھارت ہی میں تعمر ہاور بھارتی بارلیت میں بمیشہ کلم حق بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور برغزل کے شاعر ہیں۔عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت تمایاں ہیں اوراس کا بنیادی عضر تغز ل ہے، اس لیے انھیں'' رئیس المعغز لین'' کالقب دیا گیا ہے۔ حسرت، اعلی یائے کے غزل کو ہونے کے ساتھ ساتھ، انقادِ ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ زبان وبیان کی باریکیوں سے بخو فی واقف تھے۔انھوں نے دیےوان غالب کی شرح بھی کھی ہے۔ان کی تماني من نكات سخن، انتخاب سخن، مشاهدات زندان، كلياب حسرت موساني اورانتخاب أردوح معلى ثائل ين-



## تدريبي مقاصد

ا۔ حسرت موہانی کے شعری اُسلوب سے وا تفیت دلانا۔

۲. طلبه ش غزل کی بینت کا دراک پیدا کرنا۔

ا حسرت موبانی کی امیری اور قبید بامشقت کی ذکر کے ساتھ ان کی حدیاتی شاع کی کا

تعارف كرانايه

سم طلب ومطلع اور مقطع کے اصطلاحی مفہوم ہے آگاہ کرنا۔

مُصیبِت بھی راحت فزا ہو گئی ہے جری آرزُو رہنما ہو گئی ہے

بی وہ راستا ہے دیارِ وفا کا جہاں بادِ صرصر ، صبا ہو گئی ہے

شیں درماندہ اس بارگاہِ عطا کا گنہ گار ہوں ، اک خطا ہو گئی ہے

برے رُتبہ وانِ محبت کی حالت برے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے

بڑنے جائیں کے انتہا کو بھی حرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے

(كليات حسرت موساني)

\*\*\*



ے۔ اس غزل کا جوشعرآپ کوسب سے زیادہ پسند ہو،اسے اپنی کا ٹی پرخوش خطانعیں اور پسند بدگ کی وجہ بھی تحریر سیجھے۔ ۸۔ اس غزل کامطلع اور مقطع کا پیول میں خوش خطانعیں۔ ۱۵۔

اس کے معنی ' طلوع ہونے کی جگہ' کے ہیں۔ اِصطلاح ہیں کسی غزل یا تصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، بشرطیکہ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ یا ہم قافیہ وہم ردیف ہوں۔غالب کی ایک غزل کا مطلع اس طرح ہے: ہاز شیخ ہے اطفال اسے وُنیا مرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا مرے آگے

مقطع.

غول کے آخری شعر کو،جس میں شاعر اپناتخلُص استعال کرتا ہے،مقطع کہتے ہیں۔اگر تخلص موجود نہ ہوتو وہ شعر مقطع نہیں جوگا، بلکہ آخری شعر ہوگا۔ناصر کاظمی کی ایک غزل کامقطع ہے:

> وقت اچھا بھی آئے گا نامر غم نہ کر ، زندگ پڑی ہے ابھی

ا سرگرمیاں

ا۔ انٹرنیٹ یاکسی دیگر ذریعے سے حسرت موہائی کی تصویر تلاش کریں ۔تصویر چارٹ پرلگا نمیں اور حسرت کے تین اشعار خوش خطاکھیں۔

ہرطالب علم کچھ شعرز ہانی یادکرے۔

## اماتذه كرام كے ليے

- ا۔ حسرت موہانی کے زمانے کے سیاس و ساجی حالات طلبہ کو بتائے جا کیں اور اس پی منظر میں اس توزل کا مطالعہ کرایا جائے۔
- ۲۔ طلبہ کو حسرت کی سیاسی جدوجہد، رکن پارلیمنٹ ہونے اور قیدو بند کے بارے میں
  - س- حسرت موہانی کی کم از کم دوغز لیں طلبہ کوسنائی جا کیں۔



جُرَ کا اصل نام بلی سکندر اور تخلص جُر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے لیکن ان کا خاندان ہو فو و بنارس سے بجرت کر کے مراد آباد میں آب تھا، چنانچہ'' جُر مراد آباد ک'' کہلائے اور ای قلمی نام سے مشہور ہوئے۔ جُر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، جس میں فاری کی چندا بندائی کتا ہیں شامل تھیں۔ شاعری کا ذوق ورثے میں پایا تھا۔ جُر کے والد علی نظر ، صاحب دیوان شاعر تھے۔ جُرا پی اُفقاد طبع کے لحاظ سے نیک، درویش منش اور سلیم الطبع تھے۔ انھوں نے ج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں نی اکرم صلی اللہ علید وآلہ وسلم کی شان میں بہت ی نفتیں بھی کہیں۔ دین کی طرف ان کی توجہ اور رَ عَبُت میں اصغر کونڈ وی کا بھی دظل تھا۔

جَكَرِمثاعروں میں بہت مقبول متھ\_ان کی آواز بہت اچھی تھی، وہ شعرخوانی ترقم ہے کرتے، اس لیے مشاعر وأوٹ لیتے تھے۔ان کے ہاں تفوّل کے عمّا صرفمایاں میں۔ابتدائی دور میں وہ داتنے دہلوی ہے متاثر تھے لیکن پھر غزل گوئی میں اپنا ایک خاص رنگ پیدا کیا، تاہم غزل کی کلا سیکی روایت کا واس نہیں چھوڑا۔ان کا کلام بنځتہ ہاوراس میں ایک والہانہ ین اور فغر سی کا احساس ہوتا ہے۔

ان كمتعدوشعرى مجموع شائع مو يك ين من ش آنت س كل ، داغ جكر اور شعلة طور زياده متبول موئد



آدمی آدمی سے مِلتا ہے دل گر کم کسی سے مِلتا ہے

بھول جاتا ہوں میں ستم اُس کے وہ کھے اس سادگی ہے مِلتا ہے

آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ ، تیری ہلی سے مِلتا ہے

سلسلہ ، فتن قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے

مِل کے بھی جو کبھی نہیں مِلتا ہے نُوٹ کر دل ، اُس سے مِلتا ہے

كاروبار جبال سنورت بي ہوش جب بے خودی سے مِلتا ہے . " دول کو مجی موا میت ول کی جماعی سے ملحا ہے (كلياتِ جگر)



مندرجة ولي سوالول في فقر جواب تصيد : (الف) اس فزل مطلع کی نثان دہی تیجے اور انی کالی میں اے الگ کھے۔

(ب) کھولوں کارنگ بنسی ہے ملنے کامفہوم واضح سیجیے۔

(ج) ہوت اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کاروبار کیے سنورتے ہیں؟

(و) مطلع ميس حقيقت كي طرف اثناره كيا كيا ہے؟

(ه) یانجین شعریس مل کرند ملنے سے کیام اوہ؟

مندرجه ذيل الفاظ كوتُملول مين اس طرح استعال سيجيك كدان كي مَدْ كيروتا ميه واضح بوجائي:

آدى، دل، ستم، الني، قيامت، جوش، روح، جما كي

٣ مندرجة مل شعر كي تشريح تجييجة

مِل کے بھی جو مجھی نہیں مِلتا ہے سم مجرم ادآبادی کی غزل کامتن ذہن میں رکھ کر درست جواب برنشان (۷) لگا کیں:

(الف) محوب كسادكى سے طنح كاشاع بركيااثر موتا ہے؟

(i) خوشی سے کھولائیں اتا (ii) محبوب سے تم مجلول جاتا ہے

(iii) نشراچهاجاتا به (iv) برخم بمول جاتا ب

INF

لازی ٹیس ) تو قافیدرد بیات ہے گیا مثلاً: بین مربح ہوا گزے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی پھر نے راہ سے دو پہاں آتے آتے اجل مررش تو ایباں آتے آتے بہاں پہلے شعریں '' ہوا''اور'' دوا'' جب کہ دوسرے شعر میں ' یبال''اور'' کبال' قافیے میں۔

رو نقي:

کسی شعر میں قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اگر غزل کے مطلع میں ردیف موجود ہوتو ہاتی اشعار کے دوسرے مصر سے میں ردیف آتی ہے، تاہم غزل غیر مردّف بھی

ہوتی ہے۔

" قافية" كشمن مين دي كاشعار من "كركوني" اور" آت آت" رويف بي-

# أسأ مركرميان

ا گُر كى يەغزل زباتى يادكرس اوركانى مىلكىسى-

ماتھاں غزل کی بلندخوانی کی جائے۔

س\_ جگرمرادآبادی کے حالات ذندگی این استادے یو چھرکا پی برنوث کریں۔

# 42(1/0%)

ا۔ طلبہ کوجگر کی کوئی اورغز ل تکھوائی جائے اور پھران سے پڑھوا کرئن جائے۔

۲ حکر کے حالات زندگی طلبہ برواضح سیجے۔

ے سہامتنع کی وضاحت کرتے ہوئے میرتقی میرکی کوئی غزل اور مومن کی غزل

دوتم مرے ہاس ہوتے ہوگویا' طلبکوسُنائی جائے۔

سم غزل اورتقم كافرق بتاياجائے۔

۵\_ طلبكواچشى غزل كى خوبيان مجما كين-



فرات گورکھ پوری، گورکھ پورے ایک مُنز زہندہ گھرانے ہیں پیدا ہوئے۔اصل نام رگھو پی سہائے تھا۔ کاستھ بندہ گھرانوں کے دستور کے مطابق، ابتدائی تعلیم اُردہ اور فاری ہیں ہوئی۔ بی اے اِللہ باد یو نیورٹی ہے کیا۔زمانۂ طالب علمی ہی سے شعر کہنا شروع کردیے تھے۔ ۱۹۳۰ء میں انھول نے بطور پرائیویٹ امیدوارالہ آباد یو نیورٹی ہے ایم اے اگریزی اوبیات کا امتی ان دیکارڈ نمبروں کے ساتھ پاس کیا، جس کے بعدای یو نیورٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہوگئے۔

ابتدامیں افسانہ نگاری بھی کی گر بنیادی طور پروہ شاعر تھے۔انھوں نے اردوغزل کوتازگی اور توانائی عطاکی۔ تاقدین انھیں میر کے رعگ انوٹول کا نمایندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ رشیداحمد لیق کے بقول:

''غزل کا آیندہ جورنگ و آہنگ ہوگا، اس کی ساخت و پرداخت میں فران کی براا ہم حصہ ہوگا۔'
فران گورکھپوری نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے تقیدی مضامین ہے بھی شہرت حاصل کو ان کی تصانیف میں شعد کہ ساز، روح ک شنات، انداز ہے، حاشیے، شہنمستان، ان کی تصانیف میں شعد کہ ساز، روح ک شنات، انداز ہے، حاشیے، شہنمستان، اُردو کے عشقیہ شاعری اورار دو غزل گوئی شامل ہیں۔ حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف ہے تھیں معید و اعزازات ہے توازا گیا۔



اسر میں سودا بھی نہیں، دل میں خمتا بھی نہیں لیکن اس ترک میت کا بجروسا بھی نہیں ایک مقت سے تری یاد بھی آئی نہ جہیں اور جم بجول گئے بوں تجنے ، ایبا بھی نہیں یوں تو ہنگاہ اٹھاتے نہیں دیوانہ عفق مگر اے دوست ، کچھ ایبوں کا ٹھکانا بھی نہیں آن خفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے ہے توا آن خفلت بھی نہیں رنگ وہ فصل فرزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر رنگ وہ فصل فرزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگ نئیں گئین کسن چین آرا بھی نہیں بات بیہ کہ سکون دل وحقی کا مقام شان رنگ نہیں وسعید صحوا بھی نہیں بات بیہ کہ شام کے شہیں کی حقیق کے قرآن کی نہیں اس مقط بھی نہیں وسعید صحوا بھی نہیں وسعید صحوا بھی نہیں وسعید صحوا بھی نہیں وسعید صحوا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہے ، گر آدی ایکنا بھی نہیں دوست تیرا ہی کی دوست تیرا ہی کر آدی ایکنا بھی نہیں ہیں دوست تیرا ہیں کر آدی ایکنا ہیں دوست تیرا ہیں کر آدی ایکنا ہی کر آدی ایکنا ہیں کر آدی ایکنا ہی کر آدی ایکنا ہیں کر آدی ا

(شبنمستان)

公公公公

```
مندرجه ذیل سوالوں کے مختصر جواب دیں:
                        (الف) فراق گورکھپوری کی شامل نصاب غزل ان کے کس مجموعے لی گئی ہے؟
                                          (ب) شاعرنے سراوردل ش کس چیز کی کی کا ذکر کیا ہے؟
                                                (ج) شاعركوك كى يادكتناع سے منس آئى؟
                                (د) شعری اصطلاحات کے حوالے ہے اس غزل کی ردیف کیاہے؟
آپ حسرت موبانی کی غول کی مشن میں مطلع اور مقطع کے بارے میں پڑھ بیجے میں ، اس کی روشی میں ورج ذیل
                                              سوالات میں ہے درست جواب برنشان ( V) کا میں:
                                                (الف) درج ذیل شعرقواعد کے لحاظ سے کیا ہے؟
                         سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں
                         ایکن اس ترک محبت کا مجروسا بھی نہیں
           (iv) مقطع
                        (i) غزل كايبلاشعر (ii) غزل كا آخرى شعر (iii) مطلع
                                         (ب) ہم أے منه ہے برا لو نہيں کتے كدفراق
                                         دوست تیرا ہے، مگر آدمی اچھا بھی نہیں
                                                         بيشعرقواعد كى روسے كياہے؟
                                 ن مطلع (ii) مقطع (iii) عام شعر (iii) عام شعر
      (iv) آخری شعر
                                                       (ج) اس غزل میں ردیف کیا ہے؟
                                 (i) تمن ، بجروسا (ii) نہیں (iii) بھی نہیں
   (iv) غیرمردّف ہے
                                       اس غزل میں تکلیبیاء احماء ایسا قواعد کی روے کیا ہیں؟
                                    (i) قافي (ii) رديف (iii) فعل
         (iv) استعاره
                             فراق گورکھپوری کی اس غزل کا کون ساشعرآپ کوزیادہ بیندہے؟ وجہ بھی کہمیں۔
                          فرآتی عزل کے متن کوذہن میں رکھ کر درست جواب پرنشان ( ۷ ) لگا کیں:
                                                          (الف) سرمین سودانجی نین دل مین
         (i) در ددل جمی نبیس (ii) چاہت بھی نبیس (iii) تمنا بھی نبیس (iv) اُمنگ بھی نبیس
                                                     (ب) سكون دل وحثى كامقام كبال ثبيس؟
            (i) التي زندال يل (ii) وسعب صحرايل (iii) زيس يل (iv) كمين ميس
```

مزید کتب پڑھنے کے لئے آن می وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

| (ج) أشاعر كومجوب كى يادكب يين آكى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (و) مقطعے میں کے برانہ کہنے کاؤ کرکیا گیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (i) محبوب کے دوست کو (ii) رقیب کو (iii) اپنے دوست کو (iv) جویرا لگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۔ معرع ممل کریں:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک کری ادبی آئی ندمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| يول تو اشماح تبييل ديوات مختق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آج عفلت بھی ان آئھوں میں ہے پہلے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بات سے کے سکون ول وحثی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تیرا ہے، نگر آ دی احیما جی نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲ فرال کے بہلے اور دوسر سے شعر کی تشریح کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ے۔ دری ذیل الفاظ وقر اکیب کے جمعے بنائے:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عروب و بروسا، دلوان عشق، ترك محبت، فليها، غفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سوداه هروساه دنوانه من مرك دبت، سيب، ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الما سرگرمیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا فراق کی اس غزل کوز یانی یاد کریں اور کا فی میں خوش خطانعیں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲ ہرطالب علم کسی غزل ہے اپنی پیند کے دوشعر سائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ← _ طلبے کے درمیان جماعت کے تمرے میں بیت بازی کا مقابلہ کرایا جائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الماتذه كرام كي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا_ طلبہ <u>کے مامنے مر</u> ڈ ف اور غیر مر ڈ ف غزل کی وضاحت کریں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 July 2 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و طلب کو بتایا جائے کہ غزل دیگر اصاف شعر کے مقابلے میں اپنی سادگی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| یہ اور وہ مشکل اور ایجاز واختصار کی وجہ ہے م دور میں مقبول رہی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



آداجعفری بدایوں میں پیدا ہوئیں۔ والد کانام مولوی بدرالحن تھا۔ ان کااصل نام عزیز جہاں ہے۔ آدا تخلص افتیار کیا۔ وطن کی نسبت ہے آدا بدایونی کہلائیں۔ نورالحن جعفری سے شادی ہوگئی تو آدا جعفری ہوگئیں۔ تقسیم کے بعدان کا خاندان پاکستان آگیا۔ ان میں شعر گوئی کی اُمنگ اور فطری صلاحیت موجود تھی۔ نظم نگاری سے شاعری کی ابتدائی ، پھرغزل کہنے گئیں۔ ابتدائی دور میں آٹر نکھنوی سے ، بعدازاں اخر شیرانی سے اصلاح لی۔ آداجعفری کی پہلی غزل رسالہ رو ہاں میں شائع ہوئی۔ ان کی غیر معمولی شعری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اکادمی ادبیات پاکستان اسلام آباد نے انھیں 'دکال فن ابوارڈ'' دیا ہے۔ انھیں ادب میں حسن کارکردگی کا صدارتی شمغا بھی مل چکا ہے۔

ان کی غزلوں میں تغز ل کے عناصر، لطیف احساسات، ایک بے نام افسر دگی اور جدائی کی کسک موجود ہے۔

ان کی خود نوشت جو رہے سو بے خیری رہی کے نام سے ثالغ ہو پیکل ہے۔ ان کے شعری جموعوں ش شہر درد، مَیں ساز ڈھون لڈتی رہی، غزالاں تم تو واقف ہو اور ساز سعفن بہانه ہے شامل ہیں۔ ان کی شاعری کا کلیات بھی شائع ہو چکا ہے۔



اک شمع بجمائی او کئی آور جلا لیس ہم گروش دوراں ہے بیری چال چلے ہیں (غزالاں تم تو واقف ہو)

\*\*\*

مندرجه ذيل موالات كخضر جواب ديجية

(الف) غزل كے مطلع ميں شاعره كس بات پر نازاں ہے؟

(ب) ول كركول اور چراغوں ميں كيا بنيادى فرق بتايا كيا ہے؟

(خ) "اكثر بجالى السائے كيام ادے؟

٢ وي كي جوابات من عورست جواب برنشان (٧) لكاكين:

(الف) شاعره کوک بات پرفخر ہے؟

(i) اجھاشعر کہنے پر (ii) محبوب کے ہم قدم ہونے پر

(۱۱۱) آسال كرمريان بوني ير (iv) مجوب كالنفات ير

(ب) اكثم بجائى تو:

(i) يم يجيمنائ بهت (ii) كي اورجلاليس

(iii) سو رہے (iv) ہو گئے

(ج) ينزل س جموعة كلام سے لى كى ہے؟

(i) شیر درد (ii) سازش بهاندے

(iii) غزالان تم تو واقف جو (iv) میں ساز ڈھوٹڈ تی رہی

(د) " د جوجميل مح بنس كرك د موب ك تيور اس كرك د موب سے مراد ب:

(i) مورج كى عذت (ii) زمانے كے معمائب

(iii) محبوب کی بےرٹی (iv) عام د کھاور بیاری

(ه) يبلي شعر من عطين كويس ع:

(۱) مطلع (۱۱) رویق

(ii) تانیه مقطع

| رث       | چ اغوں کا مقدر     |
|----------|--------------------|
| خورشيد   | رنگ گل             |
| ريق الم  | ستارے              |
| يو ہے کئ | ج <sup>ح</sup> الح |
| حبنا     | كۆي دھوپ           |

آپ آداجعفری کی اس غزل کی ردیف اور قوافی کی نشان دہی کریں۔



- ا۔ اس غزل کی ردیف اور تو افی اپنی کا پیوں پرخوش خط کھیں اور اپنے استاد کو دکھا کر تھے کرائیں۔
  - ۴\_ اداجعقری کی کوئی اورغز ل کاپیول میں نوٹ کریں۔
  - سے جماعت کے کمرے میں اس غزل کو درست تلفظ کے ساتھ بلند آوازے پڑھاجائے۔

## اساتذہ کرام کے لیے

ا۔ آواجعفری کے سواقی کوائف اور شاعری کی خصوصیات سے طلبہ کو آگاہ کیا جائے۔ جائے۔

۲۔ طلبہ کوآگاہ کیا جائے کہ غزل کے موضوعات وقت کے ساتھ بدلے جیں۔ پہلے صرف حسن وعشق ہی غزل کا موضوع تقا۔اب اس بیس برقتم کے موضوعات پر غزلیں کبی جارہی ہیں۔

۔ اگرمیتر آئے تو ادا جعفری کی خودنوشت جور ہی سو بے خبر رہی ہے۔ اقتباسات پڑھ کر طلبہ کوستائے جائیں۔

س۔ آواجعفری کے مجموعہ کلام غیز الاں تم تو واقف ہو ہے کم از کم دواور غربیس طلبہ کوسنائی جا کیں۔

\*\*\*

147



الامال: امن اور سلامتی کے لیے بولتے ہیں۔ معنی ہے، خدا کی ہناہ

الحاد: دين عجرنا

الدادگار: مددگار

الحذر: يكلم كى خطرے يا آنے والى آفت سے جيخے كے

لي بولا جا تا ب معنى مين الله بجائ

أمور: معاملات، كام ،امرك جن

اين: المانت دار

انقال: موت، وفات بخلل بونا

اورُ منا يَجُمُونا: لَأَزْمَه، بَسْرُوري

اوسان خطامونا: موش أرْجاناء بهت يريشاني

الل كمال: باجتراوك، البية فن مين كالل اوك

ا بلی مبلی: نازوادات، از اتے ہوئے

أومال: حواس

الِيَا كِي: اطِاعَك

ايمار: خوابش

آب حیات: ایک فرضی چشے کا پانی فرض کیا عمیا ہے کہ جوففس

آب حیات فی لے، دو جھی میں مرتا

آب ننك: منذا ياني

آبدوان: كرفركانام، اعمل منى بهتا مواياني

آتش: آگ ہے متعلق

آ فارقد يمه: رانى تهذيب كي نشانيان عمادات بمساجد مقبرت وفيرو

آ رائش ونز ئمين: سجاوث

ابتداه الته شروع

ایتائے زماند: زمانے کے بیٹے ،ونیادار

أنَّج: ﴿ فَي إِنَّ اللَّهِ إِلَّهِ مِنْ كُونُ سِرْتُمْ كَا مِنْ اللَّهِ عَلَى الْوَسْرِ مِمْ كَا مِن

أيا: گائينس كاكورجے تفاب كرفتك كرلية بي

اور بطور ابندهن استعال ہوتا ہے

اتاترك: مصطفى كمال بإشاكا لقب ب، لفظى معن مين

"تركول كاباب"

أجاكر بوئة: تمايال بوئ

الصنص كابات: الوكلى بات بكرمندى كى يات

اخمال: امكان ممكن بوما، يقين بونا

احتیاج: ضرورت، محماتی

ازمر أو: عرب

ازل: لمحدّ آغاز، جب كائات وجودش آئي

المَيْجَ: تقرير يَجْمُ

استعداد: صلاحیت اقابلیت

اشتبار بوجاتا: خركردي جاتى مطلع كياجاتا

اشغال: شغل كى جمع بمصروفيات

اصطبل: محورون كركن كاجك

اضمطال: مخروري، كاللي شتى

افلاك: آسان، فلك كي جمع

ا قبال مند: بلندور بعوالا ، خوش بخت

أكساب علم كرنا: علم حاصل كرنا

ا كراول اكري اكرية

منه بنانا، ناراضي كااظهاركرنا بسورنا: خۇڭ خېرى نشارت: خوشی بتازگی ابن شت انبان ا بخر: يكر به اورگد من كاامنة ان بكرگدها: يلا تامل: یغیرتاخیر کے فورا ،جلد اليا الفاف شيشه جس كآريارديك واسك بآور: نے: بل پر ، (جس یمنحصر ہو) 1/2 4 وه پا وُجس میں کچے بزینے ڈالے جاتے ہیں يوثث بلاؤ: کئی در ہے ، کئی گنا سرورجه با: به مراردقت: یدی مشکل ہے كامياب بيض ياب يهر ومثد: مرضی، پیند زلزله اقراتفري ىھو تىجال: بيت الحكمت: حكمت والأكمر، جكه كانام بٹی کاقدم: بٹی کی پیدائش مرادے بحاک: به دمتلی، خلاف معمول ڈاک میں آتے والا ایسالفافہ جس پر ڈاک کی بیرنگ: مقررہ شرح کے مطابق ڈاک ٹکٹ نہ گئے ہوں، قواعد کے مطابق خط وصول کرنے والے کوؤگنی شرح ہے اوا کی کرنی پڑتی ہے

آفت كامارا: مصيبت كامارا آباده کرنا: رامنی کرنا آمة وصد قا كبنا: (نه جائي جوئي بمي التديم كراية ( فظي معنى میں، آمنًا: ہم ایمان لائے، صدفنًا: ہم نے تقىدىقى) حرارت. پیش، گرمی : 2 7 آئيمين دهندلائنين: نظر كمرورة وكي برك آ وَ بُعَلَت: فدمت، سيوا أ كين جارى جوا: قانون وضا بطي كاعلان جوا بادل نخواسته: ندج بعد عدد الرجرك تيز ہوا،آندهي باوصرصر: مجل وار باردار: الله كادربار ( نفظى معتى ب جبال سے كچھ لمتابو) بوتے سن فينيل كي خوشيو بارگاه عطا: وه پخته کوال جس پی سطح آب تک اُتر فے اور ا جھاؤن: ما ۋىي: ومال سے یانی جرنے کے لیے سٹر صیال بی ہوتی ہیں تا کہ مسافر بغیر رتی اور ڈول کے ینچے از کر ياني ليحيس براڈ کا شنگ: ریڈیویاٹی وی سے پروگرام نشر کرنے کاعمل برخوردار: عزیز، عموما سے یا چھوٹی عر کے کی عزیز، مخودی: یہال جذبہ عمل مرادب رشتے داریاشاگر دوغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے 📗 نیر : ية اور محل يرگ ديار: زخىكرتا ::12 يمت الويق باط: يسورتي جوئي: منھ يناتي جوئي

120

مراد ہے پیشن (Pension) ، وومقرر ہ رقم جوسی ملازم کو ملازمت ہے سبک دوثی (ریٹائزمنٹ) الماجدي والأتي ا یکل: بوشاك: 7. 5. - 115 يوكفر: تيزى بأستعدى بگر تی: یھولوں کی ساری ، پھولوں کا ہاغ پهلواري: يرانى ختك كهاس يمونس: ابتدائی سبب مِين خيمه: عيل خيمه: يالكي بسواري ىينىن: یخت گرمی بیلن ، تؤیب ، بیقراری تاب وتب: روشی، جک تا نی: مردے کے لیے بنالکڑی کاصندوق تابوت: بر مادی، <del>تابی ، قرالی</del> تخ يب: نى چزينانے يا لكھنے كى صلاحيت تخليقي جوبر: تنهائی، گوشد بینی موج ،خيال يرت تغيش اور تحقيقات: حجمان پينك انتشار، جدائی به نئوٹ تفرقه: تفويض بوا: شير دجوابهونيا كيا تقطع: سائز (كتاب كالسائي چوژائي) ملف: تلملانا: الكاوتا \_ كمانا، يوكن بونا

ایک تم کادیس شرید جوتما کوکوڈ هاک کے پنتے پنسن: :5% مي ليت رينال جاتى ي الله المعاقبين اجرت کے بغیر، بے صلہ :>/2\_ مراه ت دارو تغنول 10297-خيال ركهناء جمايت ياس داري: ڈولی پسواری باليننس: سياميت يوكس باغ: مكان ما قلع كے حن كاماغ ، لان مكمل جوتا ياية تحيل: يلك يليث فارم: عوامي يليث فارم يتا بيت جانا: اجا تك شديدر في بنينا خوف زده بونا بايراتها: بجرايراتها،كثرتعداديس تعا يكى كارى: الله شي مرضع سازى بقش ونكار بخشكار: تجربهكارماهر دان: جرعهد،أدتهد اخيار :24 مريون كادليس يرستان: جا تحت ير كلنے: يروان يرع عن يعل يحول یری کی اولاو يري زاد: عورتوں کی پیشاک جو یا وس تک لیمی ہوتی ہے يثواز: زردريك كالمتي موتي : 21 3 بينيمي ينده

علوه گر: تمايان علوهٔ قدرت: قدرت كاظهور جمادات: بعاروغيره بخنیش: جويائے علم: علم سےمتناثی غیرضروری گھاس چھوس اور بودے حما ژنجينكار: حِمَارُنا: بَهلانا،صاف كرنا تھاڑنا کہارنا: بودوں اور ہمن کو ہر طرح سے صاف کرنا حجث پث: مغرب کے بعد کا وقت ،ا تدجیراً جالا ملنے کا وقت تحصف يثا: گروه ، حلقه ، بهم و ، جماعه فا حجرمت: څری: وززرووزك جَعُولا کھا کر: فوطہ کھا کر، چکرا کر شهدى كليون كاول اجوم وتحملُون جاه: يز عابناجوا :32 پخشم وجراغ: آنکه کا تارا فرزند چشمهٔ حیات: زندگی کا سرچشه، جس پرانسانی زندگی کی بتا مخصر جمن آرا: مالى ماغمان پیرے دار، ڈیڈا بردار (چوب کا اصل معنی: چور و ، تخت (جورمونی کا غدر کھا موتا ہے) :62 چلیں کرنا: بداق کرنا، شرارتیں کرنا

تمنا: خوابش غربت بخراب مالی حالت عَلَىٰ رَثَّى: لعت فاند، جہال کھانے پینے کی چزیں رکھی جاتی جم غفیر: بہت برا مجمع ، جوم توشيخانه: ومكى ، ۋرانا ، سرزنش تهديد: مُبارَك بإدرخوش تمنيت: بودے یا درخت کا تعالاء درختوں یا بودون تعانولا: كردياني ديخ كأثرها تيرنشان يربيمنا: سازش من كامياب بوجانا اعراز، مزاج :15 ثكانى: كيرون يرموتى تا تكني كالمل کلزے کا سہارا: روٹی روزی کا آسرا 126 ئىشا: شْنْ : موسیقی کی آواز الوث كر: شديد جذبه محبت عدا انتال شان وشوكت، دهوم دهام نعاته: نفتے ے: الاے عن دولائے ے خُصكانى: مارىيىك، مرمت ځوب صورت، اچما ککنے والا جاؤب: جامع العلوم: برن مولاء بهت علوم بيل ما بر جاوداني: بميشك حسديبلن جلايا: مِلال مِن آيا: عصص آجاتا جلوه دکھانا ملوه آرا:

|       | ينجى حالت                                     | خشەھال:       |
|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| Ula   | منفرت خفر عليدالسلام مراد ب: راسته د كهاني    | خضر:          |
|       | خطاطی کرنے والا ، فوش نولیں ، کا تب           | نطأط:         |
|       | وضع قطع بانش واكار                            | قطادخال:      |
| رف ال | فيتى اور فاخره لباس جوكس بإدشاه يا نواب كي طر | طّعت:         |
|       | ے کی شخص کوبطور انعام اوراع دارو یا جاتا ہے   |               |
|       | فطرت، پيدائش طور پر                           | جلقت:         |
|       | سولي بمولي                                    | خوابيده:      |
|       | بلندقد وقامت المباقد                          | خوش قامتی:    |
|       | الحجى آ واز والے                              | خوش نوا:      |
|       | يُرخُواه بمدرد                                | خيرطلب:       |
| 16    | مفتى صدرالدين آزرده مرحوم كى قائم كرده در     | واراليقا:     |
|       | کھانا کھانے کا کمروہ ڈائنگ ہال                | وارالطعام:    |
|       | پُهانا: مارے مارے پھرتا                       | دردری خاک     |
|       | عيمر ابواء قافل عبدا                          | ورما عمره:    |
|       | ع كرائے لكا: ول زورزور عدم كن لكا             |               |
|       | مخی، <u>کھلے</u> ول کی                        |               |
|       | محبت بونا تعلق قائم هونا                      |               |
|       |                                               | وم ، کوو:     |
| ė.    | ایجاردگرد                                     | ونياوما فيها: |
| 4     | مجحاقا صلد                                    | دوجارتدم:     |
|       | <del>ي</del> لن                               | (a./33/33     |
|       | رعب بشبرت                                     | وهاك:         |
|       | دېلاچال                                       | دهان پان:     |
|       | يم اعره براه قيرواضح                          | وعندلكا:      |

جِماجِيد: لتي جِمَائَي: التخاب ميو التراي من المل فرصت من التداي من والعازار: يرى والت حاكن روكندوالي، ركاوث حباب: بلبلد الماريش الرور المحك المراشر مندكى كابناير مدت کری حرج: نقسان حب دستور: معمول باطريق ي مطابق عَلَيْت مُنتِر : هنيقت مُنظر يعني ووحقيقت بس كاانظار ب حوض: تالاب حيوال: بهاتے، جواز فاشاك: موكى كماس بكمانس يمونس فاصه: خاص لوكون كا كمانا فاطر: دل الحاظ بطبيعت فاطر بارفكيدا: مرے و كاملے والے كے ليستى خاطرجمع ركهنا: حصل دكهنا تسلّى دكهنا خاطر داري: تواضع ، خدمت خاكمتر: راكه خاك نشين: خاك مين بيضني والمع ، ورويش خاک: مٹی ہے ہوئے خال خال: محمم خامه فرسائي كرنا: لكعنا تج يوكرنا (خامقهم كوكيته بي)

دُور مواهل موا (لفظى معنى: أويرانه) رفع ہوا: شهر، گھر بستی علاتول مميدانوں رقول: ويدنشنيد: ويكمانسنا یوگی ما بیوه ہونے کی جالت رغرايا: 11/2 رائے(روش کی جع) ر وشیں: و بوانة عشق: عشق مين د بوانه روگ: لكن بشوق ياري \_\_\_\_ رومتىي: رونی صورتی وُصُن بالدهنا: يكااراده كرلينا روبانسا: روتے جیسا وهن لبرانا: ایک بی وهن کا پیدا اور تمایاں ہوتا۔ یہال وهن ے مراد ہے، یا کتان کے لیے عبت کاجذب ریکس: امیر سیٹھ، مال دار رياضت: محنت مشقت دُ ول درست كى: وضع درست كى \_ دُول كِلفتلى معنى مين: كميت كى ميمره والجزيد :440 منذير، يحييه، كناره زدوكوب كرنا: مارناماينا أيك محلى ذابت كانام : 223 وَرُقَ رُقُ: حِلِيهِ ذى وقار: عرسه والا راحت فزا: خوش گوار بخوشی برمانے والی/ والا نقصاك زک: دُمُرُ و: سيرموتي راه گزار: زنهار: بركز تعلق ، واسطه، رابطه رنط: رتبددان محبت كالمندمقام ومرتبه جانع والا (محبت ايك سابقه بُوا: واسطه يزا یا کیزه اور بلندمرتبت جذب ہے۔ یہال مراد ب ساحل مراد: منزل مقصود ساکت: خاموش، پُپ، بے حرکت اس کی قدر د قیمت جانبے والا ) موت، (لفقلي معني ٻين: روائلي) سانحة إرتحال: وفات كاحادثه سانحة رحلت: وفات كاجاد ثير بهوت كاصدمه جان پیجان سائیں سائیں کرنا: ورانی کاراج ہونا کھانا تیارکرنے کی جگہ، باور جی خانہ مارة شفقت: محبت كاسايا المب البسان: مدّاح برّ زبان ایک ماز، جس بیل تار کے ہوتے ہیں۔ یہ زعب كانتهنا: مرعوب كرنا بحار: رعشه آگیا: ارزه طاری بوگیا، کیک طاری بوگی حضرت امیرخسر دکی ایجاد ہے ستانش: تعريف رغبت: دنگیری، جمکا و

| -  | وه مورت جس كا خاوتد زنده بو <sup>بي</sup> تي: خوش نفيسه | سپاکن:       | تعريف كى خوابش                            | ستائش کی تمنیا: |
|----|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------|
|    | سااب بمی چیز کی کثرت                                    | سيل:         | ظلم                                       |                 |
|    | مبافردسيات                                              | سيلاني:      | ير باد موجائے والي                        |                 |
|    | مجور کے رس والی                                         | سیندهی:      | وال باخت ہو کے بھوٹی وہوائ کم ہو گئے      | شي موي:         |
|    | مظر،قدرتی نظاره                                         | سینری:       | كوني راك ياكيت كات                        | نر بحرائے:      |
|    | فدمت                                                    | -يوا:        | مرنے مادنے پراتر آنا، زخی ہوجانا          |                 |
|    | يودول كو پانى دينا                                      | سِنچِا:      | کامیاب، نیک نام                           | نرخ رو:         |
|    | شان کےمطابق، سب مرتب                                    | شايان شان:   | ماخذ منعي منقطآ غاز                       |                 |
|    | أوثث                                                    | : 25         | <b>₽</b> ob                               | ĺ               |
|    | ورفت                                                    | : 🏂          | كسك آئي بتريب آمني                        | مرك آئي:        |
|    | 三州三州                                                    | के उद्देश    | مارامارا بجرنا ، حيران پريشان             | سرگردان:        |
|    | ا نگارے کھیرنے والا                                     | شررفشال:     | ملك_ساه رنگ كي تقلعي                      | سُرمتی قلعی:    |
|    | ותיוג                                                   | شرف:         | this sec                                  |                 |
|    | : تذبذب م <i>ين ، فيعله نه كرسك</i> نا                  | مشش وجي مي   | الى يات كاكام                             | عقائي:          |
|    | طريقة                                                   | وعار:        |                                           | سلام شوق:       |
|    | آگ کی گیند کی المرح تھرنے والاشعلہ                      | فعلهٔ جواله: | مظر                                       | :01-            |
|    | گيدڙ .                                                  | عِفال:       | موت کی څېر                                | سناؤنی:         |
| ٤. | سُرخی، جومنع باشام کوطلوع ما غروب آ فآب                 |              | ويران                                     | سُنسان:         |
|    | وقت آسان پرنظر آتی ہے                                   |              | : معطوى مغيدرتك كالتم جوزفمول كے ليے مفيد | سنك جراحت       |
|    | بهان المار                                              | شناخت:       | فاموثی، يهال مرادب: حيرت، كخته كاعالم     | : t E           |
|    | مبان بهجان مواقنيت                                      | شئاساتى:     | a3 <u>L</u> 3                             | شواة            |
|    | ہفتہ (Saturday) (فاری کا لفظ ہے)                        | ا شنيه:      | عشق ، جنول                                | سووا:           |
|    |                                                         | شوروشغب:     | دفات کے بعد تیسرے دن کی رسوم              | : 63-           |
|    | انو تھی یانئی ہات، پھٹھلا                               | شوشه:        | منگل کادن (Tuesday) (فاری کالفظ ہے)       | مدهنية          |
|    | حاتكم مباوشاه                                           | شهريار:      |                                           |                 |

على رُو كِ فيل: على رُوكِ نِين كسب عنايت فرما: مهريان محسن غناني: سايى مأل سرخ رقك عنقا: غریب الوطن: بردیسی، وطن ہے دور غرال: غُم گسار: غم خوار، بعدرد فتنهٔ قامت: آیامت کارانی اوير کي آمدني، مرادب رقم ( فق کي تن ع) فرصتِ معلوم: مرادے فرصتِ نایاب فرمت نہیں ہے فريق خالف: وتمن ،مقابله كرف والا فى البدرية بالماخة ، اجا بك ، بغير تيارى ك قاضى واژا: تَجَايَام خنك مالى، نايالي يا كمياني كي حالت : 12 قُدري كريا: اصراركرنا ،كوشش كرنا قرار: سكون،آرام قسى القلب: ظالم بخت دل قضا آنا: موت آنا قض: مطهئن دل قلب مطمئة: قلم رو: قيس: عرب كامشهور عاشق مجنول كام سنواريْ والالعِنى الله تعالى كارسال:

عاشق ببيداح شرازه بندی: جلد بندی ساحب تدير: والش وروفور وللركرن والا موسم بهاريس چلنے والى خوش كوار موا صر جميل: خوب صورتي اور دانائي والاصبر صدائے باؤیو: طرح طرح کی سرگرمیوں اور بنگاموں کی آوازين سختي مضبوطي التحكام ملايت: صله بعن معاوضه مبدله صلے: صلے کی بروا: معاوضے باانعام کی قکر طبيعت أجاث بونا: ول أخدجانا، اكتاجانا مگر فه: جیب ادرانو کمی بات طلب: عابت، تقاضا : 26 عالم كى موت عالم كى موت جوتى ہے: ليتى كى ايل علم كى موت ایک عہداورایک پورے دور کی موت ہوتی ہے عرض مُدّ عا: مقصد بيان كرنا عرفان: بيجان، واقفيت عزائم: عزم کی جع ،ارادے مزم كرنا: كالماده كرنا عزیز داری قرابت داری: رشنه داری عظميد رفته: كي دنول كفات باك، شان وشوكت ساالب مزاج: طبیعت کی خرابی علقه: وريائ فرات كي ايك همني شهر جوايك فخض علقمه ہے مشوب تھی

كخ زندان: تيدفان كاكوث تعکیول سے: چورنظرول سے كول: ايك پول كانام جوياني من كھلتا ہے،اس كى فكل جراع عصابهوتى ب كوزه كيم فن بيل جلا کورهی: : 45 کوه کن: مراد بفرباد بفظی عتی میں: بہاڑ کھود نے والا ۋولى أخيائے والے کیار: مر هي خند قيل کھائیاں: tiz كمائ كرمى: أيك طرح كى كالى يعنى جائي جنم مين كورى جاريائى: الى جاريائى جس بركوئى بچوناند بجهايا كيا ہو۔ سخت جاریا کی حجونپراامعمولی ساگھر كمنذلا: كيل أثفا: خوش ہو کیا ئىس ئىل: زور، طافت، توت :لخ كبال يمن جكد : 05 خالص سونے کی طرح ، بعیب المندن: گای کرنا: واتے اور بھوسدا لگ کرنے کاعمل المردى: فقیروں کا بکہ (لباس) جس میں بہت سے روند مرانی: منطائي مرداب: كروش دوران: زمائے كى كروش مال

كاركنان تضاوقدر: مقدركوتبديل كردين والي كارگزار: كام كادهني فرض شناس كارنده كارگزارى: كارنامىدىداكام كاشائد: كام دار: كرهاني والا كانتريك معابره كاناء الكيآ كجيروالا :156 كابلاكى جمعى، ايسے برن جو هد سو كرى سے كالح: ست اور تحكيموئ غرمال مون مجلس مشاورت كالوسل: كتربيونت: كاث فيمان كثيف: ملى كارهي دریا کا کنارا، جہال شیر گری سے بیخ کے لیے کچار: ていりては كرهمة انقلاب: تهديلي كاسب كرّ وفر: شخات باث مثان وشوكت كرى وهوب: مرادب مشكل وتت كشاكش: كينياتاني كلكش :06 چرا ارخیار كالعندوالاءاكيطرح كاكالي كاجددهك عيروكيا: ببت زياده دل بير جانا ، درجانا كليح يريقرركمنا: مشكل عيرواشت كرنا، خودير جركرنا کم خواب: کیتی ریشی کپڑے کانام كند: يعندا، رشى كى سرحى جس كة دريع سے مكان びを21

: 500 [ender 5] آسان كروون: كلفن: رات کی طرح مثال شب: كرْكانام (اصل منى وياغ) : 000 كُل كَانا: كوئى في بات، خلاف معول كوئى عمل، آفت لانا، مثال ، کی طرح ، مانند مل شعر: شع كى مانند عجيب وغريب كام كرنا، فساد كمز اكرنا، الزام دينا زمائے یا دور کا برا عالم میمال مرسرفراز حسین مجتدالعصر: بداكناه كناوكبيره: علجعيد مرادين خزانه تحيراة : 25,5 عاصره: قبر کے کنارے موت کے قریب :56 مجت فرے محبت آميز: محظوظ: عياه: كطف اندوز جس کو بھی زوال ندآئے مخزن: لازوال: فزانه غيرمطبوعة كمي نسخه مخطوطه: فيعل آبادكا يرانانام لاك يور: خلوص کے ساتھ لا ينجل مسئله: مخلصانه: حل نه ہونے والامسکلہ مختلی: ريقي ادب، ذخرهٔ ادب لرجر: ون يل سرخموتی مدفوان: يرقوق: اوح کی جع تختیاں، جلدیں موکھام ا، وق کے مرض میں جلا لومين: مرض الموت: موت كاسب بنے والى يمارى : K. K مركز ، لوكول كر جوع كرنے كى جك ليس: :37 محالر، دُوري، كوشكناري ليس كلي موتى ليسي بوكى: يندے بنرغ کا تح مُر غان: مر مشكردى: مر ہٹوں کی بریریت فكرموني، يُر ع آثار نظرات بالقائفيكا: مزين: جلدى،كثرت سجاءوا : טעטע مچىل فرض شناس مرجست مستعد :હા منح كرنا: متكرابث آميز بكازديا مسكن: رہنے کی جگہ، جائے سکونت تعجب كرنے والا، حيران ماتھ سے لکھی ہوئی تحریر ماکسی مضمون یا کتاب کا مال دار 103 300 متول: ابتدائيمتن رنگارتک بخلف اقسام کے متوع:

| עוַט                                     | ישונ:            |
|------------------------------------------|------------------|
| J.                                       | مَن: مَن         |
| كانفرنس كےشركا مندوب كى جمع              | مندویین:         |
| يزى بوكى متعلق                           |                  |
| وهخص جس كي طبيعت مين أكسارا وراتو اضع مو |                  |
| ناك عن بولنا، صاف نه بولنا، بؤيزانا      |                  |
| و ها دین پارادینا                        |                  |
|                                          |                  |
| ابمیت شدینا<br>سر                        |                  |
| بنيء                                     | موم قام:         |
| موت كالل الكطرح كال                      | موتے:            |
| اہتمام کرنے والا پنتظم، ناظم             | مبتم:            |
| سورتي                                    | 70               |
| ونياجهال كوروش كرف والاسورج              |                  |
| روزول كامهينا                            | ميام:            |
| بِمعنى بجي ش دآنے والا                   | مُهمل:           |
| باريک                                    |                  |
|                                          | مهين             |
| جائيداد در كه ورافت                      | ميراث:           |
| سوال نامے کا انچارج                      | ميرسوالات:       |
| ناجا تزه نامناسب                         | ناروا:           |
| ر در ب الفاظ ، گالی                      | ناطائم الفاظ: كم |
| متيتي                                    | الياب:           |
| بودے، در خت، زمن ے اعظے والی بر چز       | نات:             |
| چين سے نه بيشمنا                         |                  |
|                                          | نجيف ونزار:      |
|                                          | -                |

مُشعد فاك: منحى بجرفاك مرادب انسان مُشِك : خوشيو مصافحة: باتعالمات منظریان: بینی سے مصحل: تحكيموت مطيع: يريس، جهاية فانه مظامر: قدرت كي نشانيال مظير: كابركياكيا موارف: ایک علی رسالہ، جواعظم کر دے شائع ہوتا ہ مغترف: احتراف كرف والابتليم كرف والا معركة الآرا: غيرمعمولي، يهت بزاكار نامه : Jan خوش يؤ دار معظمات: عظمتين عظيم كاميابيان معلّم: استاد تعليم وين والا معيار: محوثي، ياند مغلانی: کیرے سینے والی، درزن مفارقت: جدائی مفتخو: الإكرائق مقاله: كمي موضوع يرجيده اورمدلل تحرير مقدر: مقدس: یاک،احرام والی مكذر: ميلا، كروآلود ملحق: جُواروا، ساتھ ملا ہوا ملتع: وناجا ندى يرحايا موا

وشع: فائب، ناموجود 32/12 عربي رسم خطراس كى تى اقسام بين وضع دار: سلجما بوا، ركدر كها دُوالا، اليصح طرز مل والا وضع داري: رکورکهاؤ فشاط اتكيز: خوشي زياده كرفي والا فظام خطبات: وبلى يوينورش ك شعبداردويس برسال كى عالم كو وسعت: علمي يکجر (خطبه) دينے كے ليے مركوكيا جاتا تھا۔ باتھ یاؤں میں محور کانا: تیزی آجانا ال کے جملداخراجات کے ذمددار حیدرآباددکن باتھ دھونا: كے حكمران (فطام دكن) تقے چنانچ خطبات كابير بارے وقت كا: أرے وقت كا، مندے حالات كا سلسلدان سے منسوب تھا يلا بوانگرا، يبلوان : 18 18-الكِلْحِانا: نفرين: نفرت العنت حجيجكنا مور بطل كالختثام برارجتن: بزارطريقي، كوششين نگاه موثی جوگئی: نظر كمزور جوگئی تقی ند حال بلكان: بمدتن: تكبيداشت: وكير بحال نمكيرے: حصت كے نيج تنا بواكير ا،مراد بسائبان بندوستان كير: يور بيندوستان ميس نوازش نامه: خط بمجت اورم بریانی سے لکھا گیا خط بنگام بحر: فرك وقت نوبتیں بحظیمیں: نقارے بحنے لگے اتشبازي كي ايك قتم ، موائي كي جمع موائيان: نوے: الي تحريب من افسوں اور رخي فم كا ظهاركيا كيا مو بستريند (عموماً سفريس استعال موتاب) مولدال: 25 : Is جوش المال يجان: الگ، نادر، جميب نيارى: كم تر بحشا : 3 اوتيٰ، چکی، خيلا سرخ موتی :6 ياتوت: نلےرتگ کاموتی يك سُو كَى: يك نه فلد دو فلد: ليني ايك كى بجارو آد معركاتاج، چوناتاج :200 يُدُرَش: اجا مك زوردار ممله واجب الاوا: اواكروية كالل دورغلای بی مندوستان کے برطانوی گورز کالقب واتسراع: ورايت كى: عطاكى سونى وسال: انقال كرجانا (لفظي معنى ب: الماقات، ملنا)